الهداية السنية فحالاحاديث القدسية

الشكاباتين



خليفه مجاز حضرت بيرحا فظ ذوالفقارا حمرصاحب نقشبندي مدظله



معان البندا حرسمي صاحب معرف النا المرسمي ماليان معرف النا المرسمي ماليان



القابل عامع متجدالله وَالَّهِ وَالَّهِ اللهُ وَالَّهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل



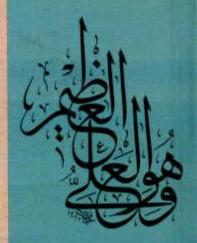





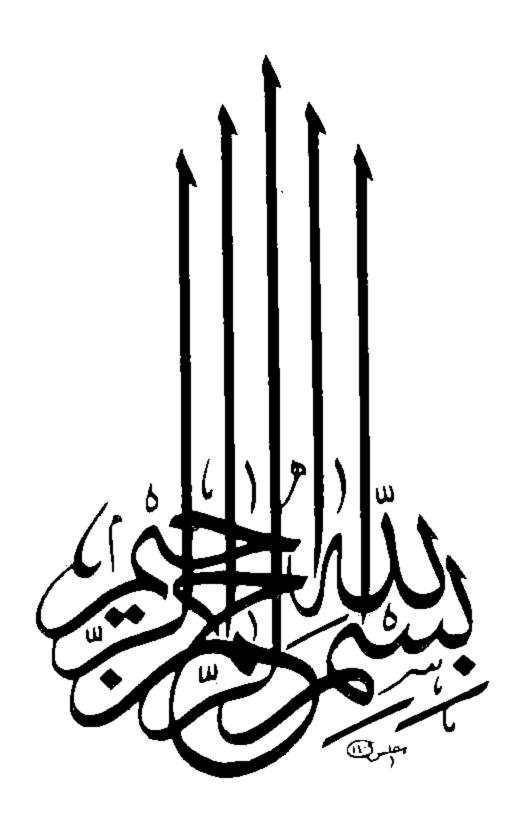

أعادتيت فنرسي

## 



WANTER THE STATE OF THE STATE O

يسم ألله الرحمن الرحيم



CE GOOD

تالیف و ترجمه حسب ارشاد معلم المستحد می المستحد می مستحد می المستحد می المست

قَرِبَيْنَ وَمِنْ فِي اللّهِ اللّهُ وَلَا لَكُونَ وَمِنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ مَا ضِلْ بِرَرْشُرْضِلُع مِبَاولُ لِور مِنْ مُنْ فِي مِنْ مِنْ اللّهِ مِبَاولُ لِور مِنْ مُنْ فِي اللّهِ مِبَاولُ لِور مَنْ مُنْ فَاللّهُ مِبَاولُ لِور مِنْ مُنْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ



# فعرست مضامین

| ضفحةنمبر | نام مضمون                                           | نمبريثمار   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 8        | ضروری گذارش                                         | t           |
| 9        | اعظم گڏھ کامقدمہ                                    | ۲           |
| 10       | ا حادیث قدسیه                                       | ٣           |
| 11       | ایک شبه اوراس کا جواب                               | J.          |
| 12       | ا حادیث قد سید میں تعیم                             | ۵           |
| 13       | توحيد                                               | 4           |
| 18       | شرك اورالحاد                                        | 4           |
| 27       | شرک اصغر <sup>یع</sup> تی ریا                       | Λ           |
| 30       | تقذيراوراس كےمتعلقات                                | 9           |
| 36       | الله تعالیٰ کے ساتھ احچھا گمان رکھنا                | 1+          |
| 41       | ذ کرالہی                                            | 11          |
| 49       | الله تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت                       | 17          |
| 62       | بيار کی عيادت اور مصيبت پرصبر                       | يسا         |
| 70       | الله کے واسطے محبت کرنا اوراللہ کے واسطے دشمنی کرنا | Ιď          |
| 74       | تلاوت قرآن گی فضیلت                                 | · 10        |
| 83       | مساجدًا ذِانَ نمازًا ورنوافل اوررات كا قيام         | 14          |
| 94       | شعبان ٔ رمضان اورعید کی فضیلت                       | الم         |
| 96       | ز کو ۃ اور خیر ات وصد قات کے فضائل                  | JA          |
| 100      | تشبيح تمحيداستغفارا وردرودشريف كفضائل               | 19          |
| 107      | حج اوراس کے متعلقات                                 | <b>/*</b> - |

| M          | جہاد ٔشہادت ٔ جمرت اوراس کے متعلقات            | 11.0 |
|------------|------------------------------------------------|------|
| ۲۲         | معاملات اوراس کےمتعلقات                        | 115  |
| ۴۳         | علم اور بالمعروف                               | 117  |
| <b>۲</b> ۳ | اوب                                            | 118  |
| ۲۵         | تواضع ' تنكبر 'ظلم'اورصلدرثی                   | 120  |
| ٣٩         | امت محمد بيعلى صاحبها التحسينة اولسلام كالثواب | 124  |
| <b>r</b> z | انبيا عليهم الصلوة والسلام كأذكر               | 127  |
| ťΛ         | رسول التعلي <sup>ق</sup> ہے اصحاب کی فضیلت     | 139  |
| 44         | انعامات البي ہے۔ سوال                          | 141  |
| ۴.         | عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت                   | 144  |
| ابرا       | مکر و ہات ومحر مات                             | 144  |
| 77         | علامات فميامت                                  | 147  |
| ساسا       | قيامت                                          | 148  |
| ٣٣         | شفاعت                                          | 166  |
| ۳۵         | جنت اور دوزخ کامیان                            | 182  |
| ۳Y         | خدا کا دیدار                                   | 187  |
| <b>m</b> 2 | موت ٔ قبراوراس کے متعلقات                      | 192  |
| ۳۸         | انبیاءسالقین ہےخطاب                            | 196  |
| وس         | عبرت وموعظنت                                   | 213  |
|            |                                                |      |

#### نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم آواللہ ہے باتیں کریں

انسان بھی زیادہ پریشان ہوجا تا ہے۔تو پھرا پے دوست کے پاس چلا جا تا ہے اس کواپن پریشانی بتا تا ہے وہ اس کواس پریشانی کاعل بتا تا ہے۔اس طرح اس بندے کی پریشانی اللہ تعالیٰ دورکر دیتے ہیں'اس بات کومشورہ کہتے ہیں۔

اس طرح بندہ بھی پریشانی میں اللہ ہے بات کرسکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کرسکتا ہے جب اس کے بنائے ہوئے بندے سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل نکل سکتا ہے ۔ تو خوداللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے مسئلہ کاحل کیوں نہیں نکلے گا۔ بیہ پی می او۔ والے لوگ لوگوں سے لوگوں کے بات کراد ہے ہیں۔

یہ ہارے دارالمطالعہ والے دوست لوگوں کی اللہ ہے بات کرانے کا انتظام کررہے ہیں۔ جوانسانی مسائل کا حقیقی حل ہے جب تک انسانیت اس راہ پڑہیں آتی ہے گراہی ہے نہیں نکل سکتی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو سوچتا ہے لیکن اسکے سوالات کا جواب اس کو کما حقہ کو کئی نہیں دے سکتا'الا مساشاء الله ۔اس لئے وہ نعوذ باللہ اللہ اتعالیٰ کی منشاء کو کے متعلق بھی بجیب قسم کے وساوی میں ببتلا ہوجا تا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی منشاء کو سمجھ لے تو پھراس کو اس قسم کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لئے احادیث قد سیہ کو اگر کوئی انسان پڑھ لے تو اس کو اپنے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے تا کہ اُن کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔

و الله يقول الحق وهويهدى الى السبيل واللام

سیدعبدالوهاب ( شاه صباحب بیخاری ) خادم دارالعلوم حاصل پور بسم الله الرحمن الرحيم ع

# ضروری گذارش

جنت کی کنجی اوردوزخ کے کھٹے کی ترتیب کے بعدایک عرصہ سے میں بیرخیال کر رہاتھا کہ اصادیث قد سید کا ترجہ بھی ہمل اردوز بان میں کر دیا جائے تا کہ مسلمانوں کے لئے مفید اور نافع ہواور میرے لئے نجات آخرت کا سبب اور با قیات الصالحات کا موجب ہو احادیث قد سیہ کے سلسلے میں نے کتابوں کی تلاش شروع کی اور حسن اتفاق سے مجھے ایک کتاب خطیرۃ التقدیس و ذخیرۃ التا نیس دستیاب ہوئی یہ کتاب ابوالنصر میرعلی حسن خان صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت صاحب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت سا حب کی تالیف ہوئی ہے کتاب نہایت محنت سے مرتب کی گئی ہے اور احادیث حیحہ پر مشتمل ہے دوسری کتاب اس سلسلے میں احادیث قد سیہ 'دستیاب ہوئی یہ کتاب اس سلسلے میں احادیث عد سیہ 'دستیاب ہوئی یہ کتاب اس سلسلے میں احادیث عبدالا حدصاحب ما لک مطبع مجتبائی نے اسپنا اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

خطیرة القدلیس کے علاوہ بعض اور احادیث کا بھی اس بیس اضافہ کیا گیا ہے ابھی میری جبتی کا سلسلہ جاری تھا کہ ۱۹۳۸ء بیل جھے ہر ما کا سفر پیش آ گیا اور دنگون بیل تقریباً دو ماہ سے زائد رہنے کا اتفاق ہوا بیل اپنے تخلص دوست حفرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب امام وخطیب سورتی جامع مجد سے اپنے اراد ہے کا اظہار کیا' انہوں نے جھے ایک اور کتاب کی جانب توجہ دلائی جو حیدرآ باد کی مجلس دائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے اور علامہ محمد مدنی کی تھنیف ہے کتاب کا نام الاتحاف المسنیه بالا حادیث القدسیہ ہے۔ بیس نے ہر ماکی واپسی پر ہندوستان آ کراس کتاب کو حاصل کیا' اس کتاب کو الخدسیہ ہوئی ہے اور اس کا نام بھی ہندوستان آ کراس کتاب کو حاصل کیا' اس کتاب کی تخیص کی ہے اور اس کا نام بھی بایا۔ مولانا عبدالرؤف منادی نے اس کتاب کی تخیص کی ہے اور اس کا نام بھی الاتحد سے احادیث القد سیر مترجہ مولانا محمد شان الزمن صاحب گئی اور انتہائی جبتی خان صاحب احادیث قد سیر مترجہ مولانا محمد فی مطبوعہ دائرۃ مصنف نواب میر حسن علی خان صاحب احادیث قد سیر مترجہ مولانا محمد فی مطبوعہ دائرۃ مطبوعہ دائرۃ المعاد نے دائر الفد سیر مصنف علامہ محمد میں مصنف خالے کا کام مطبوعہ دائرۃ المعاد نے دائر المعاد نے عبدالرؤف منادی مطبوعہ دائرۃ المعاد نے دائر المعاد نے الفد سیر مصنف الشخ عبدالرؤف منادی مطبع محبد المعاد خیر آ بادالا تسماف السنیہ بالاحادیث القد سیر مصنف الشخ عبدالرؤف منادی مطبع المعاد خیر آ بادالا تسماف السنیہ بالاحادیث القد سیر مصنف الشخ عبدالرؤف منادی مطبع محبد المورث حدیدرآ بادالا تسماف السنیہ بالاحادیث القد سیر مصنف الشخ عبدالرؤف منادی مطبع محبد المعاد نے دائر المعاد نے دائل المعاد نے دائر ا

منیر بید دشتن السحد السلسه ترجمه کے وقت بیرجاروں کتابیں میری مطالعه میں رہیں اور تسو کسلا عسلی اللسه میں نے ترجمہ شروع کر دیا۔ لیکن سیاس مشاغل کے باعث ترجمہ میں خلاف تو قع بہت تاخیر ہوگئ میں اس فکر میں تھا کہ کوئی صورت فرصت کی میسر آئے تو اس کام کی تکیل کی جائے۔

اعظم گڈھ کامقدمہ

جون وسمائے میں مجھے مبارک پور کی ایک مسجد کا سنگ بنیا در کھنے کیلئے دعوت دی گئی سنگ بنیا د کے سلسلے میں میں نے ایک تقریر کی اس تقریر کے بعض فقرے گورنمنٹ یو پی کے مزد میک کے قابل اعتراض قرار دیئے گئے اور میرے خلاف ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے ماتحت مقدمہ چلایا گیا۔

فقيراحد سعيد كان الله له

#### احاديث قدسيه

صدیث قدی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدس کے معنی پا کیزہ اور طاہر کے ہیں اس معنی میں ارض مقد سداور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے قرآن شریف میں ہے۔ ایقوم اڈنحلو ُ الْارُضِ الْمُقَدَّ سَهَ الَّتِي تَحْیَبَ اللَّهُ لَکُمُ

(حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا اے قوم داخل ہوز مین پاگ میں جومقرر کردی ہے اللہ نے تہارے داشلے)
اللہ تعالیٰ چوں کہ تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائض سے مبرا ومنزہ ہیں۔ اس
لئے ان کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے۔ احادیث کوقندس کی طرف منسوب
کرنے کا مطلب بھی بہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اس لئے
احادیث قدی کوا حادیث الٰہی اور آثار الٰہی بھی کہا جاتا ہے۔

نی کریم ﷺ حدیث قدی کو جب بیان فرمائتے تھے تو تجھی بواسطہ جرئیل بیان فرماتے تھے اور بھی براہ راست حضرت حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے یعنی بھی یوں فرماتے تھے کہ جبرئیل نے مجھ سے کہااور جبرئیل سے اللہ تعالی نے فرمایا اور بھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

پی حدیث قدی کی تعریف یہ ہے کہ حدیث قدی وہ حدیث ہے جس کی اللہ
تعالیٰ نے اپنے بی کوالہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہؤیا حضرت جرئیل کے واسطے
سے اطلاع دی ہواور بی کریم ﷺ نے اس کواپئی عبارت اوراپ الفاظ میں بیان کیا ہو۔
حضرت ملائلی قاریؓ نے حدیث قدی کی حسب ذیل الفاظ میں تعریف کی ہے۔
المحدیث المقدسی مایسرویہ صدر المرواة وبرء الثقات علیه الفضل
المصلوة و اکمل التحیات عن الله تبارک و تعالی تارة بواسطنه جبرئیل علیه
المسلام و تارة بالوحی و الا لمهام و المنام مفوضا الیه التعبیر بای عبارة شاء
من انواع المکلام یعنی حدیث قدی وہ ہے جس کوراویوں کے سرداراور تقدلوگوں کے
جراغ نبی کریم شی اللہ تعالیٰ ہے روایت کریں مجمی بواسطہ جرئیل اور بھی بطریق الہام

ووحی اور بھی بذر بعیہ خواب اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ حیا ہیں بیان کریں۔

صدیث قدی کوفتل کرنے میں رواۃ صدیث نے دوطریقے اختیار کیئے ہیں ایک توقب ال رسول الله ﷺ فیما ہروی عن ربه اور دوسراطریقه تسل کیا ہے قال الله تعالیٰ فیما رواۃ عنه رسول اللهﷺ

ان دونوں طریقوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی حدیث قدی اللہ کا قول ہے جو نبی کریم ﷺ نے اپنی اُمت کو پہنچایا ہے۔

### ا یک شبهاوراً س کا جواب

حدیث قدی کے سلسلے میں ایک عام شبہ کیا جاتا ہے جس کا جواب اقبول کی کتابول میں مذکور ہے وہ شبہ میہ ہے کہ حدیث قدی اور قرآن جب دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں تو حدیث قدی اور قر آن میں کیا فرق ہے اس کا جواب رہے کہ قرآن جبرئیل علیبہالسلام ہی کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور حدیث قدی بھی خواب میں بھی الہام کے ذریعہ بھی کسی فرشتے کے واسطے ہے اور بھی براہ راست نبی کریم ﷺ کے قلب میں القا کی جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ وہی ہیں جولوح محفوظ سے یقینی طور پر نازل کئے گئے ہیں اور حدیث قدی کے متعلق نبی کریم ﷺ کو اختیار ہے کہ جن الفاظ میں جاہیں اس کے مفہوم کو بیان کردیں آپ پرالفاظ کی بابندی نہیں ہے قرآن شریف ہر زمانہ میں تواتر کے ساتھ قطعی طور پرنقل ہوا ہے اور حدیث قدی کو بیمر ننبہ حاصل نہیں ہے اسی لئے اگر حدیث قدی کوقر آن کے بیجائے نماز میں پڑھا جائے تو نمازنہیں ہوگی قر آن شریف کلام مجمز ہےاور حدیث قدی کلام مجزنہیں ہے قرآ ن شریف کا مشرکا فرے حدیث قدی کا مشرکا فرنہیں ہے۔ بعض حضرات اہل علم نے فر مایا ' قر آ ن وہ الفاظ ہیں جن کوردح الامین کے واسطے سے بی کریم ﷺ برنازل کیا گیا ہے اور حدیث قدی وہ معنی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ا ہے نبی کوبطریق الہام خبر دی ہے یا آپ ﷺ کوخواب میں بتائے اور آپ ﷺ کواختیار دیا كه آپ ان معنى كواييخ الفاظ ميں بيان كريں۔

ان تمام جوابوں کا خلاصہ میہ ہے کہ قر آن شریف کے تو الفاظ بھی منزل من اللہ

ہیں اور حدیث قدی کے الفاظ منزل من اللہ نہیں ہیں قرآن شریف مجز ہے اور حدیث قدی کی نقل کوتو اتر میسر نہیں قدی مجر نہیں ہے قرآن شریف کی نقل کوتو اتر میسر نہیں ایک بات اور بھی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث قدی اور قرآن شریف ہیں فرق ہے ایک بات اور جمی یا در کھنی چاہئے جس طرح احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہا حادیث ایک طرح حدیث قدی اور دوسری احادیث میں بھی فرق ہے اور وہ فرق اس قدر کہا حادیث نہ تو قدسیہ وہ ہیں جو حضرت حق جل مجدہ کی جانب منسوب کی جائیں باقی تمام احادیث نہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی جاتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ہے ان کور وایت کیا جاتا ہے۔

احادبيث قدسيه مين تعميم

اگر چہ احادیث قدسیم میں ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن کو بنی کریم میں لائل نے اللہ تعالیٰ کی جائے میں کیا ہواور اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہوای لئے متقد مین کے متقد میں کے زدیک احادیث قدسیہ کی تعداد بہت کم ہے کیکن متاخرین نے اس میں توسیع کی ہے۔

اور ہروہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا تول ندکور ہوااس کوبھی حدیث قدی میں شامل کیا ہے شخ علامہ مدنی نے اس طریقہ کو اختیار کیا ہے اور اس لئے انہوں نے الاتحاف السنید میں تقریباً تھ سواٹھاون احادیث کوجمع کیا ہے ہم نے بھی ترجمہ میں حضرات متاخرین کے طریقے کوتر ججے دی ہے۔

تَاكَدُمُسَلَمَانُولَ تَكُ زَيَادَهُ سِي زَيَادَهُ اَحَادِيثُ كَاثَرَ جَمْهُ يَهِ خَيَايَا جَاسَكَ۔ وَ مَا تَوُفَيِقِى إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَّكُلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيُبُ ط فقير

> احد سعيد كان الله له كم ربيع الاول ۱۲<u>۳۱ ه</u>

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّجَيْمِ ط **تُوحير**

﴿٢﴾ ۔۔۔۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے جامع صغیر میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بینک میں اللہ ہول میر ہے سوا کوئی معبوداور قابل پرستشنہیں جس شخص نے میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جس شخص نے میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جس شخص نے میرے قلعہ میں داخلہ کے لیاوہ میرے عذاب ہے بے خوف ہو گیا۔

مطلب میہ کہ میری صفات تو سب یکسال ہیں لیکن اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ زیادہ کرتا ہوں عربی کے الفاظ میہ ہیں سبیقیت د حمتی غضبی ترجے میں مفہوم کا خلاصہ ذکر کیا ہے۔

معبود ہوں۔ ان روایتوں کا خلاصہ سے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کے رسول کی رسالت برایمان لائمیں گے وہ دوز خ ہے محفوظ رہیں گے۔

اگر اس عقیدے کے ساتھ اعمال بھٹی اچھے ہوئے تو دوزخ میں بھیجے ہی نہیں جا کیں گے اوراگراعمال ایجھے نہ ہوئے اور فسق وفجو رکرتے رہے تواپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا کمیں گے نیکن سز ابوری کرنے کے بعد دوزخ سے نجات حاصل کرلیں گے۔ اور جنت میں داخل ہوجا کئیں گے۔

روایت میں ہے کہ بی کریم کے فرماتے ہیں ہے کہ بی کریم کے فرماتے ہیں میں اپنے رہ ہے۔ برابر شفاعت کی درخواست کرتار ہا اور وہ میری شفاعت قبول کرتار ہا یہال است کرتار ہا اور وہ میری شفاعت قبول کرتار ہا یہال است کہ میں نے اس سے عرض کیاا ہے میر ہے دب! جس شخص نے آلااللہ کہ لیااللہ کہ لیااللہ کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے تو اللہ تعالی نے فرمایا جس شخص نے میری تو حید کا اقرار کرلیا اور آلا اللہ بڑاللہ بڑھ لیاال کی شفاعت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور آپ کا یہ منصب نہیں کہ آب اس کی شفاعت کریں گے بلکہ اس کلہ کا تو میری فرات سے تعلق ہوا ور میں اپنے حکم اپنی عزت اور اپنی رحمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی کلمہ بڑھنے والے اور ایل تو حید کا قرار کرنے والے والے گا تو حید کا قرار کرنے والے گو آگ میں نہیں چھوڑ ول گا۔ (ایو یعلی)

مطلب ہے کہ تو حید کے اور رسالت کے قائل ہمیشہ دوز نے ہیں نہیں رہیں گے۔
﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّالِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مغفرت کردی تھی۔(ابنءساکر)

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ جب کوئی بندہ کا اِلْلے اِلّااللّٰہ کہتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اپنے ملا تکہ ہے ارشاد فرما تا ہے میرا بندہ اس بات کا اظہار کرر ہا ہے کہ میر ہے سوااس کا کوئی رہنہیں ہے میں تم کوگواہ کرتا ہول کہ میں نے اس بندہ کو بخش دیا۔ (ابن عماکر)

﴿ ٨﴾ .....حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے تمہارا پر وردگارفر ما تا ہے بیں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ ہی ہے خوف کیا جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بنایا جائے ۔ پس جو خض کسی دوسرے کو معبود بنانے ہے محفوظ رہااوراس نے میرے سواکسی کو معبود اور قابل پرستش نہ مجھا تو مجھے پیلائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دول۔ سواکسی کو معبود اور قابل پرستش نہ مجھا تو مجھے پیلائق ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دول۔

﴿ ٩﴾ ﴾ ۔ ابوالدرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتا ہے میرا جنات کا اور انسان کا عجیب معاملہ ہے میں ان کو بیدا کرتا ہوں اور بیہ میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں میں ان کورزق دیتا ہوں اور میشکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں ۔ (جامع صغیر)

﴿ • ا﴾ … ابوسعید کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موکی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے موئی آ سان اور جو بچھاس میں ہے زمین اور جو بچھاس میں ہے ' سمندر اور جو بچھاس میں ہے ' سمندر اور جو بچھاس میں ہے اگر بیسب چیزیں کئی تر از و کے ایک بلزے میں رکھدی جا نمیں اور کلمہ کلا اللہ واللہ کے اللہ اللہ دوسرے بلزے میں رکھ دیا جائے تو پیکلمہ ان تمام چیزوں سے بھاری ہوگا۔ (ابویعلی)

﴿ الله سن حضرت انس کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موی پروی نازل کی اے موٹر میں اونجی نیجی زمین پر میں ازل کی اے موٹر میں اونجی نیجی زمین پر چڑھا ہے حضرات ہوئے جوسفر میں اونجی نیجی زمین پر چڑھتے اتر نے آلا اللہ اللہ کی شہادت دیں گے ان کا تواب اور بدلہ میرے ذمہ شل انبیاء علیہ السلام کے ہے۔ (دیمی)

لیعنی وہ لوگ سفر میں خاص طور پر ہرنشیب وفراز کےموقعہ پرمیری تو حید کا اعلان کریں گے توان کونبیوں کے مانندا جردیا جائے گا۔ ﴿ ١٢﴾ ..... حضرت ام ہانیؓ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک پکار نے والا پکار کر کہے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے تو حید والو! تم آپس میں ایک دوسرے کی خطا میں معاف کر دواور تمہارا جروثو اب میرے ذہے ہے۔ (طبرانی)

یعنی دنیامیں جو بچھ ہواتھااورایک نے دوسرے پرزیادتی کی تھی وہ ایک دوسرے کومعاف کردواور بیفر مایا کے ثواب ہمارے ذہے ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی پڑھلم ہوا یازیادتی ہوئی اور وہ معاف کردے تواس کا ثواب ہم دیں گے۔

﴿ ۱۳﴾ ﴿ الله ﴿ ۱۳﴾ ﴿ الله جريرة نبي كريم معلالاً عن كريم معلالاً عن كريت كرتے ہيں كہتمهارا رب فرما تا ہے اگر ميرے بندے ميرى پورى بورى اطاعت كريں تو ہيں رات كوان پر بارش كيا كروں اور دن كوكار و باركى غرض سے دھوپ زكال ديا كروں اور كڑك كى آ واز سے ان كو محفوظ ركھوں ۔ (احمد حاكم)

لیمی رات کو جب گھروں میں سوتے ہوں تو مینہ برسادوں اور دن کو کاروبار کیلئے بارش کھول دیا کروں اور بجلی کی کڑک ہے بھی محفوظ رکھوں۔مطلب میہ ہے کہ بندے فرماں بردار بن جا کمیں تو بلاکسی تکلیف کے ان کی حاجتیں بوری کردیا کروں۔

موالہ مراہ مراہ مراہ ہے۔ روایت ہے فرمایا رسول اللہ مراہ مراہ ہے۔ اللہ مراہ ہوں اللہ مراہ ہوں اللہ مراہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کا تمام بادشاہوں کے قلوب میر ہے ہاتھ میں ہیں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت اور فرماں برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے حل ان کی طرف بھیر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے ساتھ نری اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں اور جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے قلوب اور جادشاہوں کے قلوب میرے بادشاہوں کے قلوب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب اور بادشاہوں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کے قلوب ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پرظلم کرتے ہیں اور ہوتم کے عذاب میں کا خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پر سالم کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کی کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے خلاف کر دیتا ہوں کی کر دیتا ہوں کی کر دیتا ہوں کر دیتا

ان کو مبتلا کرتے ہیں تو جب بھی ایسا ہو کہتم ہارے بادشاہ ظالم ہوجا کمیں تو تم بجائے اس کے کہ بادشا ہوں کوکوسو اوران کو بدد عاد واپنے نفسوں کی اصلاح کیا کرواور ذکر الہی میں مشغول ہو کرمیر ہے سامنے تضرع اور گریہ وزاری کیا کروتا کہ میں تمہارے بادشا ہوں کے شرکوتم سے روک دول۔ (ابرہیم فی ابحلیہ)

و ۱۷ ای سے حضرت انس می کریم صفی الله الله تعالی الله تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا الله تعالی نے بیس سے آبک سے ایک سے بیس اگر کوئی شخص ان میں سے آبک عنی سے آبک عمل میں اگر کوئی شخص ان میں سے آبک عمل بھی کی کرمیر سے پاس آ نے گابشر طبکہ کلا الله و آلا الله کی شہادت ہمراہ لائے تب بھی اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ (طبرانی فی الاوسلا)

لیعنی اسلام کے اعمال میں سے کوئی ایک ہی عمل لے آئے گا مگر تو حید کا قائل ہومشرک نہ ہو تب بھی اس کو بخش دیا جائے گا اور بھی نہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں بجائے (۳۱۰) کے۳۱۵) ہیں۔

(۱) الله تعالی تع

وائے افسوں ان پر جو مجھ سے ناامید ہوتے ہیں اور وائے بدیختی ان کی جومیری نافر مانی کرتے ہیں اورمیرے حقوق کی رعابت نہیں کرتے۔( دیلی )

#### شرك اورالحاد

را ایک سے دریافت کرے گاجو کم ہے کم عذاب میں مبتلا ہوگاتو کیاتواس عذاب سے نجات عاصل کرنے کیلئے اگر تیرے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز ہوتی تو دے دیتا ہے بندہ کہے گا ہے شک میرے پاس جو پچھ بھی ہوتا وہ دے کراس عذاب سے نجات عاصل کرتا 'اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تو تجھ سے جب تو آ دم کی پشت میں تھا۔ بہت ہی ہلکی چیز طلب کی تھی اور وہ پیتھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کیچیولیکن! تو نے انکار کیا اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا۔ (بخاری سلم) میرے ساتھ شرک کیا۔ (بخاری سلم) مطالبہ پورانہ کرسکا اور وہ مطالبہ اس قدر تھا کہ میرے ساتھ کی گوشر یک نہ کرنا ہے جوفر مایا کہ تو ممالبہ پورانہ کرسکا اور وہ مطالبہ اس قدر تھا کہ میرے ساتھ کی گوشر یک نہ کرنا ہے جوفر مایا کہ تو ممالیہ پورانہ کرسکا اور وہ مطالبہ اس قدر تھا کہ میرے ساتھ کی گوشر یک نہ کرنا ہے جوفر مایا کہ تو تو می پشت میں تھا اس سے اسی میثا تی اور عہد کی طرف اشارہ ہے جو عام طور پر اولاد آ دم سے لیا گیا تھا بھی اگر شک بر آئے میں کو تر بیک ہو کا عہد۔

مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ زمین پر پھیلائے جائیں تو زمین کے کونے بھرجائیں اتنے وسیع گناہوں کا استقبال آئی ہی وسیع رحمت سے کیا جائے گابشر طیکہ ان گناہوں میں شرک ندہو۔

﴿ ٣﴾ ۔ حضرت ابن عباس ٌرسول ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جو شخص بیعقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخشد سے اور معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کی خطا ئیں بخش دیتا ہوں اور کچھ پر داہ نہیں کرتا بشرطیکہ وہ میر ہے ساتھ کسی شے گوشریک نہ کرتا ہو۔ (شرح النہ)

﴿ ﴿ ﴾ ۔ حضرت ابوذر ؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے امیدر کھے گا اور میرے ساتھ کسی چیز کوشر بیک نہ کرے گا تو میں تیری مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا' تو اگر آسان اور زمین سے لبریز خطا کمیں لے کرمیرے سامنے آئے گا تو میں اس مقدار میں بخشش اور مغفرت لے کرتیر استقبال کروں گا' اور تیرے گناہ معاف کردوں گا اور بچھ پروانہ کروں گا۔ (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ شرک نہ ہوتو تمام خطاؤں اور گنا ہوں کی بخشش دمغفرت کی امید ہے اور بیہ جوفر مایا بچھ پرواہ نہ کروں گا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ میں با اختیار ہوں خواہ گناہ کتنے ہی زائد ہوں ان کے بخش دینے میں بھی کسی کی پر داہ یاکسی کا خطر ہبیں ہے۔''

﴿ ۵﴾ حضرت عیاض بن جمارالها می فرماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فر مایا ۔ لوگوا آگاہ ہوجاؤکہ میر ے اللہ تعالی نے مجھ کو تلم دیا ہے کہ تم کو دہ باتیں بنا دوں جن کی تم کو چر نہیں اور اللہ تعالی نے مجھ کو وہ باتیں آج بی بنائی ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے جو مال ہیں نے کسی بند ہے کو دیا ہے وہ اس کے لئے طلال ہے اور بیشک میں نے اپنے تمام بندوں کو بیخے فطرة اور سجے دین پر پیدا کیا ہے گران کے پاس شیاطین آئے میں اور ان کوان کے دین سے جس پر میں نے بیدا کیا تھا بہا دیا۔ اور جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کیلئے طلال کی تھیں ان کو حرام کر دیا اور ان شیاطین نے ان کو تم میں نے اپنی شیر کی بندوں کیلئے طلال کی تھیں ان کو حرام کر دیا اور ان شیاطین نے ان کو تھی دیا کہ وہ میر ہے ساتھ شرک کریں اور الی چیزوں کو میر اشریک کھرا کیں جن پر میں نے کوئی دلیل نہیں بھیجی شرک کریں اور ایس چیزوں کو میر اشریک کھرا گیں جو اُن اللہ تعالی نے مجمد اللہ کتاب کے جو اپنی کو میوث کیا ور اس لئے نبی بنا کر بھیجا کہ تیرا بھی امتحان لوں اور تیری وجہ سے تیری قوم کا کو میوث کیا ور اس لئے نبی بنا کر بھیجا کہ تیرا بھی امتحان لوں اور تیری وجہ سے تیری قوم کا جس کام میان کروں میں نے تھے پر کتاب نازل کی ہے ایس کتاب جس کو کوئی پانی دھونہیں سکتا جس کتاب کو توسوتے اور جا گئے پڑ ھتار ہتا ہے اور بے شک میر سے اللہ دنے مجھ کو تھم دیا کہ جس کتاب کو توسوتے اور جا گئے پڑ ھتار ہتا ہے اور بے شک میر سے اللہ دنے محمد کو تھم دیا کہ جس کتاب کو توسوتے اور جا گئے پڑ ھتار ہتا ہے اور بے شک میر سے اللہ دنے محمد کو تھم دیا کہ جس کتاب کو توسوتے اور جا گئے پڑ ھتار ہتا ہیں اور بے شک میر سے اللہ دنے محمد کو تھم دیا کہ حس

میں قریش کوفنا کردوں اور ان کوجلا کر خاک کردوں تو میں نے عرض کیا 'اے اللہ !اگر میں ایسا کرونگا تو قریش میرے سرکو کچل کر روٹی کی ایک ٹکیا بنا دیں گے اللہ تعالی نے فرمایا تو ان کو جلا وطن کر دے جس طرح انہوں نے تجھے جلا وطن کیا تو ان سے جہاد کر ہم تیری مدد کریں گے اور تو اپنے اشکر پر مال خرج کر ہم تیری مال سے اعانت کریں گے اور اے محمد بھی تو ان پر اشکر کی پانچ گئی تعداد سے امداد کریں گے اور اپنے فرماں برداروں کو ہمراہ لے کران لوگوں سے جنگ کر جو تیری نا فرمانی کرتے ہیں۔ (مسلم)

میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بے دلیل اور بے سرویا
باتوں سے میر سے بندوں کو گراہ کرتے ہیں عرب وجم پر غضبنا ک ہونے سے مرادیہ ہے کہ
آ پ کا امتحان تو اس اعتبار سے کہ آ پ بلیغ کا کا م کس طرح انجام دیتے ہیں اور آپی قوم کے
مظالم پر کہاں تک صبر کرتے ہیں اور قوم کا امتحان یہ ہے کہ وہ آپ کا اور آپ کے دین کا کس
طرح استقبال کرتی ہے کتاب سے مراد قرآن شریف ہے جو کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتا
سوتے جا گئے پڑھتے رہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہروفت اس کی اشاعت کی فکر گئی ہوئی
ہے پانچ گئے لشکر سے مراد فرشنوں کا وہ لشکر ہے جو بدر اور حنین میں مسلمانوں کی امداد کیلئے
ہے تا گیا تھا۔

﴿ ﴾ ....حضرت ابوہریرہ فی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں تمام شرکاء کے شرک کی ہے نیازی سے زیادہ بے پرواہوں جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں مبرے غیر کوشریک کرلیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں (مسلم)

کی دوسری روایت میں ہے جس شخص نے کئی اور میں کا دوسری روایت میں ہے جس شخص نے کئی مل میں میرے غیر کوشر یک کرلیا تو میں اس سے بیزار ہوں اور وہ مل اس کیلئے ہے جس کیلئے کیا گیا میرااس سے کوئی تعلق نہیں۔ (مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ شرک ایسی بری چیز ہے کہ مخلوق میں سے بھی کوئی بہند نہیں کرتا اور جب مخلوق پسندنہیں کرتی تو میں تو خالق ہوں مجھ کوشرک سب سے زیادہ نا بسند ہے۔ ﴿٨﴾ .....شداد بن اوَسٌ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جس کسی کوبھی میرے ساتھ شریک کیا جائے میں ان تمام شرکاء میں ہے بہتر اور اعلیٰ ہوں جس نے میرے ساتھ کی ورجس نے میرے ساتھ کی کوشر یک کیا تو اس کے تمام عمل خواہ لیل ہوں یا کشرسب اس شریک کیلئے ہیں جس کو میرے ساتھ شریک کیا اور میں اس مخص ہے ہے پر وااور بے نیاز ہوں۔ (طبرانی محر)

سے بہتراور برتر ہوں' بہتر کے ساتھ تمریک کیا تو وہ میری مخلوق ہے ہوگا اور لا بحالہ میں اس سے بہتراور برتر ہوں' بہتر کے ساتھ کمتر کوشریک بنانا کس قدرطلم ہے۔

رحم اصل تو بچہ دانی کو کہتے ہیں لیکن اس سے گود پیٹ کی رشنہ داریاں مراد ہوتی ہیں زمانہ جاہلیت میں خاندان اور برادری کا بہت پاس ہوتا تھا یہاں تک کہ نیک کا موں اور صدقہ خیرات میں انہوں نے بیطریقہ اختیار کرلیا تھا کہ خیرات کی رقم کا ایک حصہ اللہ کیلئے اورا یک حصہ برادری اور خاندان کی عزت کیلئے مقرر کرلیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فر مایا اور بی تھم دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ داریوں اور خاندان کی عزت کوشریک کروگے تو بیصد قہ خیرات برادری کیلئے ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

﴿ ۱٠﴾ .....حضرت انسؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں صرف وہ چیز قبول کرتا ہوں جومیری ہی ذات کیلئے کی جائے۔ (بخاری فی تاریخہ )

﴿ الله سيدنا ابراہيم عليه البريرة كل روآيت ميں ہے كہ قيامت ميں سيدنا ابراہيم عليه السلام البينے باپ آزرہے البي حالت ميں ملا قات كريں گے كه اس كا چهره سياه اور خاك آلود ہوگا حضرت ابراہيم عليه السلام اس سے فرما كيں گے ميں تجھ سے نہ كہنا تھا كه تو ميرى نا فرمانى نه كروہ جواب ميں كہا گا آج ہے ميں تيرى نا فرمانى نه كروں گا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے عرض کریں گے تونے وعدہ کیا تھا کہ میں بچھ کو قیامت کے دن رسوانہ کروں گا اس سے بڑھ کرادر کیارسوائی ہوگی جومیرے اس باپ کی وجہ سے جوخدا کی رحمت سے محروم ہے ہور ہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام! میں تو جنت کو کا فرول کیلئے حرام کر چکا ہول پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے یاؤں کے بینچ دیکھو حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے تو ان کومعلوم ہوگا کہ ان کا باپ ایک کیچڑ میں لتھڑا ہوا بخو ہے۔ (بغاری)

` شرک اور غیراللّٰہ کی پرستش ایسی بری چیز ہے کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی دوز خے ہے نہ پچے سکے۔

﴿ ١٢﴾ ﴿ ١٢﴾ ﴿ الله تعرى الله على الله على الله الله تعلى الله تعالى نے مجھ ہے فرمایا تیری امت کے لوگ ہرا یک بات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہوا اور یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں کر ہوا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اچھا صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام خلق اور کا مُنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کوئس نے پیدا کیا۔ (مسلم)

مطلب میہ ہے کہ نبری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جومیری ذات کواپنی بحث اور مناظرہ کا موضوع بنا کمیں گے ادر میری ذات میں مخلتف شکوک وشبہات ببدا کریں گے جیسے ملحد دہریئے اور خدا کے منکر۔

﴿ ١٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔ابن عباسؓ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ابن آ دم کا برا کہنا ہیہ ہے کہ میرے لئے اولا د ثابت کرتا ہے حالاں کہ میں اس بات ہے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا

بیٹا بناؤل۔(بخاری)

مطلب یہ ہے کہ جس نے تمام کا تنات کو پہلی مرتبہ بدول کسی دشواری کے پیدا کرلیاای کو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دشواری ہوسکتی ہے بیان لوگوں کا جواب ہے جومر دول کے قیامت میں زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں بینی قیامت کے منکر حشر کے منکر حساب کے منکر اور عذاب کے منکر اولا دیکا قصہ یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاری حضرت میں علیہ السلام کو اور نصاری حضرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور کفار کہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے منصال عدیث میں انکار ہے کہ اللہ تعالی ان تمام عیوب سے پاک ہے جواس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ سُئے بین اللّٰہ عَما یَصِفُونَ ط

﴿ ۱۵﴾ ﴿ مَنْ كَا الله تعالىٰ تعالى

﴿ ٢١﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢١﴾ ﴿ مَا إِنْ أَوْمَ وَمَا نِهِ كُوكًا فِي وَلِي وَ لِي كُلِّيفَ بِهِ بَيْنِ اللَّهِ اللّ زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں تمام کاموں کی باگ ہے میں ہی رات اور دن کوالٹرا بلٹرتا ہوں۔ (احمر عن ابی ہریرہ)

﴿ کا﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر بریّا گی ایک روایت میں ہے این آ دم یاخییۃ الدھر کہہ کر مجھے اذبیت پہنچا تا ہے کو کی شخص یاخییۃ الدھر نہ کہا کرے میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کے دن رات کا الٹ پھیرمبر نے ہاتھ میں ہے۔ (ابوداؤد جا کم)

کیعنی برا زمانہ یا اے کمبخت زمانے ایسے الفاظ نہ کہا کرے جس سے زمانے گ برائی ہوتی ہو۔

ہیں زمانے کو گالی نید یا کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں زمانہ ہوں رات دن کا نیا کرنا اور پرانا کرنا میرے ہاتھ میں ہےاور میں ہی ایک قوم کی باد شاہت کے بعد دوسری قوم کو باد شاہ بنایا کرتا ہوں۔(بیپتی)

مطلب ہیہ ہے کہ بعض لوگ حواد ثات زمانہ سے متاثر ہو کر زمانے کو برا کہنے لگتے
ہیں حالاں کہ زمانہ کوئی کام نہیں کرتا زمانے ہیں جو واقعات اور حواد ثات رونما ہوتے ہیں اور
ہوانقلاب ہوتے رہتے ہیں وہ تمام حضرت حق تعالیٰ کی مشیت اور ان کے حکم ہے ہوتے ہیں
لوگ اپنی بے وتو فی ہے یا جان ہو جھ کر زمانے کو برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں زمانے کو برا کہنا
در حقیقت اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے کیونکہ اصل فاعل تو وہ ہیں اس لئے اس فعل ہے منع فرمایا۔

( ۲۰ ) سنرید بن خالد سے روایت ہے کہ جس سال صفح صدیبیا واقعہ پیش آیا ہے اس سال کا ذکر ہے کہ ایک رات کو بچھ بارش ہوئی صبح کو بی کریم کھٹے نے نماز کے بعد اصحاب کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا تہہیں معلوم ہے تہمار سے پروردگار نے کیا فر مایا اللہ تعالی عرض کیا 'اللہ اوراس کارسول زیادہ جانے والا ہے ہمیں تو معلوم نہیں آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے میر سے بھھ پر نے ارشاد فر مایا ہے میر سے بندول نے اس حال میں صبح کردی کہ بعض ان میں سے بھھ پر ایمان رکھتے تھے اور بعض میر سے ساتھ کفر کرتے تھے جنہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم اور رحمت سے بارش کی وہ تو میر سے مومن ہیں اور تاروں کے کا فر ہیں اور جنہوں نے صبح اٹھ کر یہ کہا کہ فلان تار سے کی گردش اور اس کے طلوع سے بارش ہوئی وہ تار سے پر ایمان لائے اور انہوں نے میر سے ساتھ کفر کیا۔ (بخاری)

لیعنی جولوگ بارش کو کسی تارے کی جانب منسوب کرتے ہیں جیسے کا بن یا نجو می تو یہ لوگ تاروں کے مومن اور خدا کے کا فر ہیں اور جولوگ بارش کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خدا کے مومن اور تاروں کے کا فر ہیں بیہ واقعہ چونکہ حدیب ہے سال میں چیش آیا تھا اسلئے حضرت زید بن خالد نے حدیب کے سال کا ذکر کیا حدیب وہ مقام ہے جہاں نبی کریم ﷺ نے کفارے سلے کی تھی۔

﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابو ہرمرہؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے جب میں نے اپنے بندوں پرکوئی نعمت نازل کی تب ہی ان میں دوفریق ہو گئے ایک فریق

مجھ پرایمان لا یااور تاروں ہے کفر کیا درا یک فریق نے تاروں کوموٹر بالذات سمجھاا درمیرے ساتھ کفر کیا۔(نسائی)

یعنی بعض لوگ تو ہر نعمت کومیراا حسان سجھتے ہیں اور میری ہی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن بعض تاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور تاروں کی گردش کومؤ نژبالذات سمجھتے ہیں سو بیلوگ میرے منکراور تاروں کے مومن ہوتے ہیں۔

روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اے ابن آ دم تین با تیں ایس ہیں جن میں ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اے ابن آ دم تین با تیں ایس ہیں جن میں ہے ایک کا تعلق تو صرف میر ہے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے وہ تو یہ ہے کہ میری عبادت اور پوجا کیا کرمیر ہے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کیا کر اور جس بات کا تعلق صرف میری عبادت اور پوجا کیا کرمیر ہے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کیا کر اور جس بات کا تعلق صرف تیر ہے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ تو جو کم کرے اس کا میں جھے کو بدلہ دوں اور اگر میں بخش دوں تو میں غفور رحیم ہوں اور جو بات میر ہے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کو قبول کرنا اور سوال کا پورا کردینا ہے۔ (طران)

روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جیار ہاتیں ہیں جی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جیار ہاتیں ہیں جن میں ایک ہات تو میر ہے اور تیر ہے درمیان مشترک ہے اور ایک ہات صرف میر ہے اور ایک ہات صرف میر ہے اور ایک ہات صرف میر ہے اور ایک ہات سے وہ تو یہ ہے کہ تو میری ہات ہے وہ تو یہ ہے کہ تو میری ہی عبادت کیا کراور میر ہے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا کراور جو تیری ہات ہے وہ یہ ہے کہ تو میری ہات ہے وہ یہ ہے درمیان کہ تو جو بھلا اور نیک کام کر ہے میں تجھ کواس کا بدلہ اور ثواب دوں اور جو تیرے درمیان کہ تو جو بھلا اور نیک کام کر ہے میں تجھ کواس کا بدلہ اور ثواب دوں اور جو تیرے درمیان

مشترک ہے وہ بیہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنااور میرا کام قبول کرنا ہے اور جو بات تیرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے وہ بیہ ہے کہ جو چیز تواپنے لئے پسند کرتا ہے وہی چیز ان کیلئے بھی پسند کیا کر۔ (ابونیم)

لیعنی جو چیز بچھ کواور تیر لے نفس کو پسند ہو وہی دوسرے انسانوں کیلئے بھی بسند کیا کر بیرنہ ہو کہا پنے لئے تواجھی چیز اختیار کرے اور دوسروں کو بری چیز دے۔

﴿ ٢٥﴾ ﴾ .....الله تعالیٰ فرما تا ہے میرے اس بندے کو مبارک ہو اور وہ بندہ خوشحال ہو جواسلام میں بوڑ ھاہوااوراس نے شرک نہیں کیا۔ (دیبی)

لعنی بڑھا ہےاور *عمر کے آخری حصے تک پہنچ گی*ااور شرک سے محفوظ رہا۔

الله تعالی فرما تا ہے اے ابن آدم میں نے جھ کو حکم دیا تو نے منہ موڑا میں نے جھ کو برے اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آدم میں نے جھ کو حکم دیا تو نے منہ موڑا میں نے جھ کو چھوڑ کا موں سے منع کیا تو نے سرکشی کی میں نے تیری پردہ پوشی کی تو جری ہوگیا میں نے جھ کو چھوڑ دیا تو ہے کہ دیا تو ہے اور جب صحت دیا جائے تو سرکشی اور نافر مانی کرے۔ اے وہ خض جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کیلئے دیا جائے تو سرکشی اور نافر مانی کرے۔ اے وہ خض جب کوئی انسان بلائے تو خدمت کیلئے دوڑ نے اور جب اللہ تعالی بلائے تو میں جھ کو دوڑ نے اور جب اللہ تعالی بلائے تو میں تجھ کو دول کہ دول گا اور اگر تو بیار ہوگا تو میں شفا دونگا اگر تو متوجہ ہوگا تو میں متوجہ ہونگا۔ اور اگر تو تو ہی متوجہ ہونگا۔ اور اگر تو تو ہی متوجہ ہونگا۔ اور اگر تو تو ہی کرے تو تیری مغفرت کر دول گا میں تیری جانب متوجہ ہونگا۔ اور اگر تو تو ہی

# شرك اصغر لعني ريا!

﴿ اِلَى .....حضرت محمود بن لبيد ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا مجھے سب سے زیادہ خوف تم پرشرک اصغر کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوف تم پرشرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ریا۔ اور حضور ﷺ نے فر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ریا کاروں کو حکم دے گا کہ جاؤان کے باس جاؤجن کے دکھانے کوتم نے دنیا میں اعمال کئے تنصر جاؤ دیکھوان کے باس کوئی اعمال کا بدلہ یا کوئی بھلائی موجود ہے۔ (احم بہتی)

سین کی میں است کی جربے ہیں ہوں ہوں کے دکھانے کو جو کمل کیا جائے اس کے متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان سے ہی تو اب حاصل کر وجن کے دکھانے کو کمل کیے ہتھے۔ متعلق قیامت میں ارشاد ہوگا جاؤان سے ہی تو اب حاصل کر وجن کے دکھانے کو کمل کیے ہتھے۔ کو کی بندہ علانیہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے اور جب پوشیدہ پڑھتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے یہ میر ابندہ راست بازادر سچاہے۔ (ابن ماجہ) طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے یہ میر ابندہ راست بازادر سچاہے۔ (ابن ماجہ) کو کی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بہر حال عبادت اچھی طرح دل لگا کر کرتا ہے اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی مقصود ہوتی ہے۔

﴿ الله تعالیٰ نے میں ہر علیم اور مجھدار آدی کا کلام قبول نہیں کر لیتا بلکہ میں تو اس کے قصداور اللہ تعالیٰ نے میں ہر علیم اور مجھدار آدی کا کلام قبول نہیں کر لیتا بلکہ میں تو اس کے قصداور خواہش کو قبول کیا کرتا ہوں ہیں اگر اس کا قصداور اس کی خواہش میری طاعت کیلئے ہے تو میں اس کی خاموثی کو بھی اپنی حمداور بزرگ کر دیتا ہوں اگر چدوہ کلام نہ کر ہے۔ (داری) مطلب ہیہ ہے کہ جس کی نیت سیحے ہواور لوگوں کو دکھانا اور محض شہرت مقصود نہ ہوتو الیہ بندے کا ہر عمل موجب اجرو ثواب ہے حتی کہ اگر وہ چپا بھی بیشا رہے تب بھی سیمان اللہ اور الحمد للہ کا ثواب ملتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بریا ہ کی روایت میں ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺنے قیامت میں سے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺنے قیامت میں سب سب پیشبتر شہید کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کو بلا کر اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات کا اظہار فر مائے گا بہ شہیدان سب کا اعتراف کرے گا۔حضرت حق ارشاد فر مائیں

گے تونے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا تمل کیا ہے وض کرے گامیں نے تیرے راستے میں اور تیرے نام پر جنگ کی بیبال تک کہ شہیر ہو گیا ارشاد ہوگا تو حجوثا ہے تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہتو بہادراور جری مشہور ہو چنانچہ جس غرض کیلئے تو نے یہ کیا تھاوہ تجھ کو حاصل ہوگئ پھر اس شہید کو دوزخ کا حکم ہو گا چنانجہ اس کومنہ کے بل تھیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قر آن پڑھایا اس کو پیش کیا جائے گا اللّٰد تعالیٰ اس کے سامنے اپنے احسانات اور اپنی نعمتیں ظاہر فرمائے گا جن کا پیہ قاری صاحب اعتراف کریں گے پھرارشاد ہوگا تونے ان نعمتوں کے جواب میں کیا عمل کیا میر عرض کرے گامیں نے علم سیکھا لوگوں کو سکھایا تیری خوشنو دی کے لئے قرآن پڑھا ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہےتو نے تو بیسب سیمھاس لئے کیا تھا کہ جھے کو قاری کہا جائے۔ چنا نچے ہجھے کو قاری کہا گیا پھراس قاری کو دوزخ کا تھم ہوگا چنانچہاس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔اس کے بعداس شخص کا معاملہ پیش ہوگا جس کواللہ تعالی نے ہرتشم کا مال عطا فرمایا تھااوراس پر دنیامیں کشادگی کی تھی اس پراپنے احسانات کاا ظہار فرما کیں گےوہ بھی تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا پھراس ہے دریافت کیا جائے گا تو نے کیاعمل کیا وہ عرض کرے گا'الہٰی میں نے کوئی ایسا موقعہ جہاں مال خرچ بتجھ کو پسند تھانہیں جھوڑ ا کہاس جگه میں نے ندکیا ہوار شاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے تونے تواس کئے مال خرچ کیا تھا کہ تو بہت بڑا تخی مشہور ہوا'اور تبحے کوئن کہا جائے چنا نجے ہیہ کہا جا چکا اس کے بعد اس کوجہنم کا تعکم دیا جائے گانچنانچیاس کوبھی منہ کے بل تھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم)

شہادت 'قرآن کی تعلیم اور سخاوت بہترین اعمال ہیں لیکن چونکہ ان بہترین اعمال میں ریا کو دخل تھااور شہرت کے لئے بیمل کیے تھے اس لئے بجائے تواب کے دوز خ میں ان کو بھیجا گیا۔

 ایسے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری مہلت اور ڈھیل پریہ لوگ دھو کہ کھا رہے ہیں یا میری مخالفت کی جرات کرد ہے ہیں سومیں اپنی ذات پرتشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے زبر دست فتنے ہمیجوں گا جن فتنوں کی وجہ سے بڑے بمجھدار اور برد بارو تحمل مزاج بھی متحیررہ جائیں گے۔ (ترندی)

بعنی اس منتم کے ریا کاروں اور دنیا ساز وں کوالیں بلا وُں میں مبتلا کروں گا اور ایسے فتنوں میں الجھاوُں گا کہان کے بڑے بڑے بڑے مجھدار حیران رہ جا کیں گے۔

﴿ ٢﴾ ..... حضرت ابن عمر سے روایت ہے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے ہے شک میں نے ایک الیی مخلوق بیدا کی ہے جن کی زبانیں تو شکر سے زیادہ شیریں ہیں لیکن ان کے دل ایلوے سے زیادہ کر ہوت ہیں۔ ہیں اپنی ذات کی شم کھا کر کہتا ہوں بیشک میں ان پر ایسا فقنہ نازل کروں گا جس سے بڑے بڑے بڑے عقمنداور حلیم الطبع میں جبران رہ جا کیں گے کیا یہ لوگ میری مہلت سے دھوکہ کھار ہے ہیں یا میرے مقالبے کی ان کو جراً ت ہوگئ ہے۔ (ترندی)

لیمی بیدریا کارمیرے ڈھیل دینے ہے مطمئن ہوگئے ہیں یامیری نافر مانی پرجری ہوگئے ہیں۔ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ ہے ابن عسا کرنے بھی سیر وابت تھوڑ ہے ہے فرق کے ساتھ نقل کی ہے اس روایت میں اتنا اور ہے کہ لوگوں کے مقابلہ میں اپنے دین پر فخر کریں گے۔ (ابن عساکر)

لینی بیریا کاردوس بوگوں پراپنے اعمال کی دھونس جمائیں گے۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔قیامت کے دن ایک شخص کے نامہء اعمال جن پر مہر گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گائی میں فلاں فلاں ممل نکال دوادر فلاں فلاں قبول کرلوفر شنے عرض کریں گے تیری عزت کی قتم ہم کوتو اس بندے کے اعمال میں سوائے خیر کے اور پھے نہیں معلوم ہوتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بیشک بیا عمال جن کو میں نے رد کیا ہے بیمیرے لئے نہیں تھے اور میں تو صرف ان اعمال کوقبول کرتا ہوں جو میں نے رد کیا ہے بیمیرے لئے نہیں ۔ (براز طبرانی) ۔۔۔۔ فرشے ظاہری اعمال کو جانے ہیں مگر اللہ تعالیٰ میرے ہی لئے کیے جائیں۔ (براز طبرانی) ۔۔۔۔ فرشے ظاہری اعمال کو جانے ہیں مگر اللہ تعالیٰ قلب کی نبیت سے واقف ہے بیر وایت حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

#### تقذيراوراس كيمتعلقات

﴿ ﴾ .....حضرت عبادہ بن صامت "نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب ہے پہلے قلم کو بیدا کیا اور قلم کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے دریافت کیا' کیا تحریر کروں' حضرت حق نے ارشا دفر مایا تقدیر لکھ یعنی جوہونے والا ہے وہ لکھ چنانچ قلم نے جو بچھ ابد تک ہونے والا تھاوہ سب لکھ دیا۔ (ترندی)

بعض روایتوں میں قیامت تک کے الفاظ ہیں یعنی قیامت تک جوہونے والا ہے قلم نے وہ لکھا۔

﴿۲﴾....حضرت مسلم بن بیبار کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ؓ ي سوال كياكيا كياكة آن كي آيت وَإِذَا حَدْ رَبُّكَ مِنْ مِهَدِين ادَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمُ ذُرِيَتَهُم (اورجس ونت نكالى تيرے رب نے آ دم كے بيٹوں كى بيٹے سے ان كى اولا د) كا كميا مطلب ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ اس متم کاسوال ہی کریم علی سے بھی کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آ دم کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا تو آ دم کی پیٹے ہے آ دم کی اولا دکو نکال لیااور فر مایا میں نے اس مخلوق کو جنت کیلئے پیدا کیا ہےاور بیلوگ، جنت کے ممل کریں گے۔ پھرا دم کی بیٹے پر ہاتھ پھیرااوراس کی ہونے والی از اذ دکونکال لیااور فر مایا اس کو میں نے دوزخ کیلئے پیدا کیا ہے'اور یہ دوز خیول کے ٹمن کریں گئے نبی کریم ﷺ کی اس تفسیر کوئن کرحاضرین میں ہے کسی نے دریافت کیایارسول اللہ پھریٹمل کس امید پر کیے جا کیں تو حضور ﷺنے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کیلئے پیدا کرتا ہے تو اس کو نیک اعمال میں نگا دیتا ہے یہاں تک کہوہ جنتیوں کے ممل کرتا رہتا ہے اورانہیں اعمال پر اس کوموت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کردیتا ہے اور جب کوئی بندہ دوزخ کیلئے پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو فیق اس کے ساتھ نہیں دیتی وہ دوز خیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہاس کوموت آ جاتی ہے اور اللہ نعالی اس کودوزخ کی آ گ میں داخل کردیتا ہے۔ (مالک ترندی ابوداؤد)

مطلب یہ ہے کہ انجام تو وہی ہوتا ہے جو تقدیر الہی میں لکھا ہوتا ہے کیکن اس کا تو

ہمیں علم نہیں اس لئے عمل کو تقدیر سے بھروسہ پرترک نہیں کرنا چاہئے عمل تو اصل معیار اور
سوٹی ہے اسلئے ہم کو مل کرتے رہنا چاہئے جو تھم ہوا ہے اس کی تعیل کرنی ضروری ہے۔
سوٹی ہے اسلئے ہم کو مل کرتے رہنا چاہئے جو تھم ہوا ہے اس کی تعیل کرنی ضروری ہے۔
کیا تو اس کے دائیں کو گھے پر ہاتھ مارکر اس کی اولا دکو نکالا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی
مانندھی اور سفید و چکمدارتھی بھر ہائیں کو گھے پر ہاتھ مارکر اس کی ذریت اور اولا دکو نکالا جو
کو سکے کی طرح کا کی تھی بھر دائیں کو گھے سے نکلی ہوئی مخلوق کو فر مایا ہے جنتی ہیں اور ان کو جنت
میں داخل کرنے پر جھے کسی کی پروانہیں اور بائیں جانب کی مخلوق کو فر مایا ہے دوزخی ہیں اور بائیں وانب کی مخلوق کو فر مایا ہے دوزخی ہیں اور

مطلب بیہ کے محضرت آ دم علیہ السلام کوان کی اولا دد کھائی گئی اور بی بھی بتا دیا گیا کہ بیجنتی ہیں اور بید دوزخی ہیں اور بیہ جوفر مایا میں پر وانہیں کرتا اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں داخل کرنا میرے اختیار کی چیز ہے کوی مجھ کورو کنے والانہیں۔

﴿ ۵﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابی بن کعب کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم میثاق میں تمام مخلوق کو ایک خاص شکل وصورت میں پیدا کیا اور سب کو گویائی کی طاقت دی پھر ان کو خطاب کر کے فر مایا کمیا میں تہارا رہ نہیں ہوں سب نے جواب میں کہا بیٹک تو ہی ہمارا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں تمہارے اس اقرار پرسا توں آسان اور ساتوں زمینوں

کوگواہ بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کو بھی تمہارے اقرار کا گواہ کرتا ہوں۔ بھی تم قیامت کے دن پینہ کہوکہ ہم کو تیرے رہ ہونے کاعلم نہ تھا۔ یا در کھومیر ہے علاوہ کوئی معبود اور قابل پر ستش نہیں ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی رہ ہے میرے ساتھ کی شے کوشر یک نہ کرنا میں عظر بر بہارے یاں اپنے رسول بھیجوں گا جوتم کو میراعہد و بیان یا دولا ئیں گے اور میں تم بر اپنی کتابیں بھی ان رسولوں کی معرفت نازل کروں گا تمام اروائ نے بیس کر کہا اے ہمارے رہ ہم اس بات کاعتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا میبود ہے تما موگوں نے اقرار کیا بھرائلہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حضرت آ دم رب ہے تو ہمارامعبود ہے تما موگوں نے اقرار کیا بھرائلہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حضرت آ دم کے سامنے بیش کیا حضرت آ دم ان کو دکھرت آ دم کے سامنے بیش کیا حضرت و نے کہا لہی تو نے سب کو بکساں کیوں نہ بیدا کیا حضرت جن نے فرمایا یہ فرق اسلے رکھا گیا ہے تا کہ میراشکر بیادا کیا جائے حضرت آ دم نے ان ہی لوگوں میں ابنیا بیلیم السلام کو رفتن جے اغوں کی طرح چکتا ہواد کھا۔ (احر ابطول)

ابتدائے آفریش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وہ عہد لئے ہے ایک عہد عام بندوں سے وہ عہد لئے ہے ایک عہد عام بندوں سے لیا تھا ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے ہیں عام بندوں کے عہد کا ذکر ہے اور بیہ جوفر مایا میراشکر بیہ ادا کیا جائے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب مخلوق میں نفاوت ہوگا کوئی امیر کوئی فقیر کوئی بیار کوئی تندرست کوئی عالم کوئی جابل کوئی کالا کوئی گورا تو ایک دوسرے کو دیکھ کرمیراشکر بیادا کریں گے اور میرے اور کی کرمیراشکر بیادا کریں گے اور میرے کو دیکھ کرمیراشکر سے ادا کہ یا کہ یا گیا جس کا تعلق تقدیر کے مسئلہ سے ہے۔

﴿٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢﴾ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ مَا مَا أَنْ أَنْ أَنْ مَا أَنْ أَنْ مَا مَا مَا مَا أَنْ مَا أَ

 چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی ووسرارب تلاش کرلے۔(ابن حیان طبرانی ابوداؤ دابن عساکر)

﴿ ٨﴾ ۔۔۔۔۔ابوا مامہ کی روایت میں ہے اللہ تعالٰی فر ما تا ہے میں نے ہی خیر کو پیدا
کیا ہے اور میں ہی شرکا خالق ہوں 'پس مبارک ہے وہ خص جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا
کیا اور اس کی ذات سے خیر کو جاری کیا اور بد بخت ہے وہ خص جس کو میں نے شرکیلئے پیدا کیا
اور اس کی ذات کوشر کے لئے مخصوص کر دیا۔ (ابن ٹاہین)

﴿ ٩﴾ ۔۔۔۔ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے لوح محفوظ میں بیالفاظ لکھے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

بیشک جس شخص نے اپنے آپ کومیرے حکم اور فیصلے کے سپر دکر دیا اور میر نے حکم پر راضی رہا اور میر کی بلا اور مصیبت پر صبر کیا اس کو میں قیا مت کے دن صدیقوں کے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ (دیلی)

مطلب ہے کہ جو ہماری قضاوقدر پرداضی رہتا ہے ادراپنے کو ہمارے سپر دکر دیتا ہے تو ہم ایسے بندہ کا حشرصد یقوں کے ساتھ کریں گے۔

مطلب ہے کہ تقدیر کی دو تسمیں ہیں ایک مبرم جو کسی حالت میں ہیں بدلتی دوسری معلق جس کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے یا صدقہ دینے ہے بدل جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ کسی تفض کے صدقہ خیرات کرنے ہے مبرم تو نہیں بدلتی البتہ صدقہ خیرات کرنے ہے تقدیر معلق پر اثر پڑتا ہے اوراس طرح بخیل کے ہاتھ ہے بچھ نکل جاتا ہے ورنہ بخیل مصیبت میں مبتلا ہونے ہے پہلے مال نہیں نکالتا 'تقدیر معلق کی مثال بوت ہے ہے مال نہیں نکالتا 'تقدیر معلق کی مثال بوت ہے ہے اوراس کی ہوگی اورا گراس نے مال باب کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی اورا گراس نے مال باب کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی اورا گراس نے مال باب کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی اورا گراس نے مال باب کی خدمت کی تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی۔

اب اگروہ مال باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عمر زیادہ کردی جاتی ہے۔ اس طرح یوں مجھنا چاہئے کہ فلال بیمار اگر خیرات کرے گاتو اس کو صحت ہوجائے گی اور اگر خیرات نہ کرے گاتو اس کو صحت ہوجائے گا اب اگر اس نے خیرات کی تو مرض ہے اچھا ہوجائے گا یہ ایک طریقہ حصرت جن فرماتے ہیں بخیل ہے مال نکالنے کا ہے جو کنجوں صحت و عافیت میں کی ختی ہیں دیتا وہ بیماری میں مبتلا ہوکر دیدیتا ہے۔ میمبرم اور معلق ہمارے اعتبارے ہورنہ علم اللی کے اعتبارے ہرشے متعین ہے اسے میہ معلوم ہے کہ بیمار خیرات کرے گا یا نہیں اور وصحت یا ہوگا یا نہیں 'حصرت جن کے علم میں کوئی شے معلق نہیں ہے۔

﴿ الله ﴿ الله ﴾ ﴿ الله ﴾ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله لله ﴿ الله لله ﴿ الله له َالله َ الله َالله َ الله َ الله َ الله َ الله َالله َ الله َ الله َ الله َالله َ الله َالله أَلَّهُ الله َالله َالهُ الله َالله أَلَّهُ الله َالله َاللهُ الله َالله َاللهُ الله َالله َا لا له َالله َا لا له َالله َالله َالله َالله َالله َالله َا لا له َالله ا

﴿ ١٢﴾ ﴿ الله الله الله الله فرمات بين مجھ ہے جرئيل نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے مجھ بھے جرئيل نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے مجھ بھے جو شخص مجھ پرائیمان لایا اور اس بات پرائیمان نہ لایا کہ خیراور شرکا بیدا کرنے والا اور اس کا اندارہ لگانے والا میں ہی ہوں تو ایسے خص کو جائے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ڈھونڈ لے۔ (شیرازی من کرم اللہ وجہہ) بیروایت سے جہیں ہے

﴿ ﴿ الله تَعَالَىٰ الله تَعَالَىٰ کَریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وہ نو جوان جومیری قدر برایمان رکھتا ہے میرے فیصلے ہے راضی ہے اور میری دی ہوئی روزی پر قانع ہے اور میری وجہ ہے اپنی خواہشات کوئڑک کرتا ہے وہ میرے نزدیک بعض ملائکہ ہے افضل ہے۔ (دیمی)

ها کے میرے پاس جھزت عمر میں کہ میرے پاس کے میرے پاس جہ میں کہا ہے اور فرما تا ہے

میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان غنا اور مالداری ہی سے درست رہ سکتا ہے آگر میں ان کو فقیر بنادوں تو وہ کا فرہوجا کمیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح آسی میں ہے کہ وہ فقیر رہیں آگر میں ان کو غنی بنادوں تو وہ کفر کرنے لگیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح اور درسی بیاری ہی سے ہے آگر میں ان کو تندرست کردوں تو وہ کا فرہوجا کیں اور میر ہے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے میں اور میر بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح کیلئے ان کی صحت ضروری ہے آگر میں ان کو بیاری میں مبتلا کردوں تو وہ کا فرہوجا کیں۔ موجا کمیں۔



# الثدتعالى كيساتها حيحا كمان ركهنا

مطلب ہیے کہ جو بندہ ہم سے اچھی امید رکھتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔

﴿٢﴾ الله تعالی فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں بندے کواختیارہے جیسا جاہے مجھے سے گمان قائم کر لے۔ (مسلم حاکم)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن روايت مِينِ ہے كہ خدا تعالى ارشاد فرما تا ہے مِين اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب وہ مجھ كو يكارے تو ميں اس كے پاس ہوتا ہوں۔ (احمہ)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت واٹلہ بن استقع کی روایت میں ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اگر احجھا گمان رکھتا ہے تو میں بھی اچھا معاملہ کرتا ہوں اور اگر بری توقعات قائم کرتا ہوں تو میں بھی وہی سلوک کرتا ہوں ۔ (طبرانی)

﴿۵﴾.....حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان اور خیالات کے ساتھ ہوں اگر مجھ سے اچھی امیدر کھے تو اس کیلئے

اچھاہے اور اگر بری امیدر کھے تو اس کیلئے براہے۔ (احر مسلم طرالی)

﴿ ٢﴾ ﴿ الله صحابی رسول الله ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اہلّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آ دم تو میری طرف آنے کیلئے کھڑا ہوتا کہ بیں تیری طرف روانہ ہوجاؤں اور تو میری طرف روانہ ہوتا کہ بیں تیری طرف دوڑ کرچلوں۔ (احمہ)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعادین جبل آئی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگرتم چا ہوتو میں تم کو یہ بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے اپ مسلمان بندوں سے کیابات کرے گا حاضرین نے کہایارسول اللہ فرمایئے وہ کیابات ہے جو اللہ تعالی ددریافت کرے گا کیا تم میری بلا قات کو دوست رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں ہم کو تیری بلا قات کا بہت شوق تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاتم کیوں میری بلا قات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہاں میم کو تیری بلا قات کا بہت شوق تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاتم کیوں میری بلا قات کی خواہش رکھتے تھے بندے عرض کریں گے ہم کو تیری مغفرت تمہمارے لئے کریں گے ہم کو تیری مغفرت تمہمارے لئے کا جب ہوگئی۔ (شرح الست ابوقیم)

مطلب بیہ ہے کہتم مجھ ہے اچھا گمان رکھتے تھے تو میں تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کروں گا۔

 داخل کرے گا۔ پھر بید دنوں القد تعالیٰ رحمت کی ہے جنت میں داخل ہوجا کیں گئے۔ (بَیْمَدَیُ) بعنی لیک تو فوراً تھلم کی تعمیل کرے گا اور ایک رحمت کی امید پر کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت اور بخشش فرما کیں گئے۔

﴿ ٩﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری ملاقات کو نا پہند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو نا پہند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو نا پہند سمجھتا ہوں۔ (بخاری نسائی)

﴿ الله تعالیٰ عباس عباس عباس عباس عبال الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے میں این بندے کے حق میں کسی رعایت کا ذمہ دار نہیں ہوتا جب تک وہ میرے حقوق کی رعایت نہ کرے۔ (طرانی)

لیعنی جو بندہ میری عبادت اور میرے احکام بجالانے کا خیال رکھتا ہے تو ہیں بھی اس کی حاجت اور ضرورت یوری کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔

الی سے ساہے ای کہ ایک خص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی بینی بڑا گنہگارتھا جب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خص نے اپنی جان پر بہت زیادتی کی تھی بینی بڑا گنہگارتھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیٹول سے کہا جب میں مرجاؤں تو تم مجھ کو جلا دینا اور پیسی ڈ الن دینا اور نصف کو ہوا میں اڑا دینا خدا کی متم اگر اللہ تعالی نے مجھ پر قابو پالیا اور قدرت حاصل کر لی تو مجھ کو ایساعذا ب کرے گا جواپی متم اگر اللہ تعالی نے بھی بہ کیا ہوگا۔ اس شخص کے مرنے کے بعداس کے متعلقین کو ایسا ہی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی وصیت پر عمل کیا اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو جنہوں نے اس کے جسم سے بچھ حاصل کیا تھا تھم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ کیا نے دہ بندہ حضر سے تی کے حاصل کیا تھا تھم دیا کہ اس کے بدن اور جسم کے تمام ذرات حاضر کرو۔ چنا نے دہ بندہ حضر سے تی کے دو بروحاضر ہوگیا ارشادہ وااس حرکت پر بچھ کو کس شے نے آ مادہ کیا تھا اس کی بخشش کر دی۔ (بخاری سلم)

مطلب سيه ه كم كنا ول كي وجه عين خوف كا غلبه وادل مين خيال آيا كداسية

اجزاء کومنتشر کردوں نا کہ اجزاء کے جمع کرنے میں دشواری ہواور جب اجزاء جسم کے جمع نہ ہوئیں گے تو دوبارہ زندہ نہ ہوں گا خدا کے عذاب سے پچ جاؤں گا'اللہ تعالیٰ نے آگ پانی ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کے جواجزاء تمہارے پاس ہیں وہ حاضر کرودوبارہ زندہ کر کے سوال کیا اگر چہاس کی میچر کت تو بہت نازیبا اور نامناسب تھی لیکن چوں کہ خدا کے خوف اور فرسے میچر کت ہوئی تھی اس کی مغفرت کردی گئی۔

﴿ الله سسالله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے پر ہیز گاری اور تقویٰ سے بڑھ کر کوئی چیز البی نہیں جس کے ذریعہ مجھ سے قریب ہونے والے میرا قرب حاصل کریں۔(ابن حیان) بیعنی یوں تو ہر نیک عمل کے ذریعہ خدا کا قرب حاصل ہوسکتا ہے مگر تقوی اس معاملہ میں سب سے بہتر عمل ہے۔

صدیث میں لفظ التفاف ہے ہم نے اس کا ترجمہ بلیٹ بلیٹ کر دیکھنا کر دیا ہے اصل معنی گوشہ چٹم سے ادھرادھر دیکھنا ہے۔

 ارشادفر مائے گامیرے بندہ کواس مقام پراوٹا دویہ بندہ عرض کرے گا البی جب مجھ کوجہنم سے نکالا تھا تو مجھ کو آپ سے سامید نہ تھی کہ آپ مجھ کواس میں دوبارہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گامیرے بندے کو چھوڑ دو۔ (ہیتی)

مطلب بیہ ہے کہ جس شم کی تو قع تھی وہی سلوک کیا گیا۔

﴿ ۱۵﴾ ﴿ الله من کوروز خ میں جانے کا اللہ تعالیٰ علم کرے گا جب وہ دوز خ کے کنارے ہیں کہ ایک بندے کو دوز خ میں جانے کا اللہ تعالیٰ علم کرے گا جب وہ دوز خ کے کنارے پر پنچے گا تو پلٹ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا اے رب خدا کی قسم میں تو تجھ سے اچھا گمان رکھتا تھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لوٹا دو میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں پھراس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (سیق)



## ذكرالهي

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔ ابن عُباسٌ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اے ابن آ دم تو مجھ کو خلوت میں اگر یا دکر دیگا تو میں بھی تجھ کو خلوت میں یا د کروں گا اور اگر تو کسی جماعت میں میرا ذکر کر ہے گا تو میں تیرا تذکرہ ایک البی جماعت میں کرونگا جواس جماعت ہے بہتر ہوگی جس میں تو نے مجھے یا دکیا تھا۔ (ہزاز)
میں کرونگا جواس جماعت ہے بہتر ہوگی جس میں تو نے مجھے یا دکیا تھا۔ (ہزاز)

لعِنى ملائكَه كى جماعت ياارواح مقدسه''

۳﴾ ۔۔۔۔۔ جعنرت ابو ہر پر ہار است کرتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے جب میرابندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر ہے ملتے ہیں اور حرکت ہیں تو میں اس کے یاس ہی ہوتا ہوں۔ (ابن اجذا بن حبان)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابو ہر ہر ہُ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اسے ابن آ دم! اگر تو نے میراذ کر کیا تو میراشکرا دا کیا اورا گر تو نے مجھ کو بھلا دیا تو تو نے میرا کفر کیا۔ (طبرانی) بعنی ذکر شکر کی علامت ہے!ورنسیان کفر کی نشانی ہے۔

فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالاں کہ وہ سب بچھ جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فر<u>شتے</u> عرض کرتے ہیں الہی تیری یا کی تیری بڑائی حمد اور تیری بزرگی بیان کرر ہے تھے <del>'</del> الله تعالیٰ فرما تا ہے کیاان بندوں نے مجھ کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی شم تجھ کودیکھا تونہیں ارشاد ہوتا ہے اگر مجھ کودیکھ لیں تو پھر کیا حال ہو' فرشنے عرض کرتے ہیں اگر جھے کو دیکھے لیں تو اور بھی زیادہ تیری شبیج اور تیری بزرگ کا اظہار کریں' بھرارشا دہوتا ہے ہے بندے کیا چیز طلب کررہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں آپ ہے جنت مانگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا جنت کوانہوں نے دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں خدا کی قسم انہوں جنت کونہیں ویکھا' ارشاد ہوتا ہے اگر جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوفر شتے عرض کرتے ہیںاگروہ جنت کود کیج لیس تو اس کی طلب اور اس کی رغبت ۔اور اس کی حرص بہت · زیادہ کریں پھرارشاد ہوتا ہے یہ بندے کس چیز ہے پناہ ما نگلتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں دوزخ کی آگ سے پناہ ما تک رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیاانہوں نے آگ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خدا ک فقم انہوں نے دوزخ کی آگ کونہیں دیکھا ہے ارشاد ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا کیفیت ہوفر شتے عرص کرتے ہیں اگر آ گ کو دیکھ لیں تو ان کا ڈراورخوف اور زیادہ ہوجائے اور دوزخ ہے اوور زیادہ بھا گیں پھرارشا دہوتا ہے میرے ملائک میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغرفت کر دی اس بشارت کوس کر ان فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں شخص ان ذکر کرنے والوں میں ہے نہیں ہے وہ تو اپنی کسی ضرورت اور حاجت کو آیا تھا ان ذکر کرنے والوں کو دیکھ کران کے ساتھ بیٹھ گیا ارشادہوتا ہے بیہذ کر کرنے والے اس مرتبہ کے لوگ ہیں کہان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم تہیں ہوتا۔(بخاری)

﴿ ﴿ ﴾ ۔۔۔۔دوسری روایت میں یوں آیا ہے اللہ تعالی کے چلنے پھر نیوالے فرشتوں کا ایک ایسا گروہ بھی ہے جن کا اور بچھ کا م سوائے اس کے نہیں کہ وہ ذکر الہی کی مجالس کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور جب کوئی مجلس ان کوذکر کی مل جاتی ہے تو اس مجلس والوں کے ساتھ ل کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان فرشتوں کی جگہ ہے آساں تک جو خلا ہے اس کو ایر کوئی منتشر ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو

جائے ہیں تو یہ فرشتے آ سانوں پر چڑھ جائے ہیں' نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں بھراللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے دریا فت کرتا ہے حالا <u>ل کہ</u>وہ بندوں کے حالات سے زیا دہ باخبر ہے فرشتو تم کہاں ہے آئے ہوفر شنے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری بندوں کے پاس ہے آئے ہیں جو زمیں میں تیری بڑائی' اور تیری حمر' تیری تو حید بیان کررہے تھے' اور تچھ سے بچھ ما تگ رہے تھے اور سوال کررہے تھے'ارشاد ہوتا ہے کیا ما لگ رہے تھے'فرشتے عرض کرتے ہیں آپ ے جنت ما تگ رہے تھے ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کودیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیںائے پرورد گارنہیں دیکھاارشا دہوتا ہے'اگر وہ میری جنت کو دیکھے لیس تو ان کیا حال ہو؟ پھرفر شنے عرض کرتے ہیں اور تجھ سے پناہ بھی جا ہے تتے ارشاد ہوتا ہے جھے سے حمس چیز کی پناہ طلب کرتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں الٰہی تیری آ گ ہے'ارشا دہوتا ہے کیاانہوں نے میری آ گ کامعا ئنہ کیا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رہنہیں آ گ کو دیکھا تونہیں ارشا د ہوتا ہے اگر آ گ کو دیکھے لیں تو اُنکی کیا کیفیت ہو؟ پھرفر شیتے عرض کرتے ہیں الہی تجھے ہے بخشش بھی طلب کرر ہے تھے ارشا دہوتا ہے میں ان کی مغفرت کر دی' جو چیز ما نگ رہے تھے وہ چیزان کو دیدی اورجس چیز سے بناہ ما نگ رہے تھے اس ان کو بناہ دید ی و اتے ہیں نبی کریم ﷺ اس اعلان کوئ کرفر شتے عرض کرتے ہیں اے پر ور د کار ان لوگوں میں فلاں بندہ بھی تھا جو بڑا خطا کار ہے وہ راستے سے گزرر ہاتھا'ان کو ہیٹھا دیکھ کروہ مجھی بیٹھ گیا' ارشاد ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی' جن لوگوں میں وہ آ کر بیٹھ گیا تھا بیالی جماعت ہے کہان کے بیٹھ جانے والابھی محروم نہیں رہتا۔ (مسلم)

مطلب سے کہ مسلمانوں کے جس اجتماع میں خدا کا ذکر ہوتا ہو جنت دوز خ کی کیفیت بیان کی جاتی ہو وہاں فرشے جمع ہوجاتے ہیں اور یہ جوفر مایا کہ آساں دنیا یعنی پہلے آساں تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مراد کثرت ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوجاتے ہیں فرشتوں سے جان ہو جھ کر دریا فت کرنے کی وجہ سے کہ فرشے تخلیق آدم کے وقت سے تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے جب ہم تبیج اور تقدیس کرتے ہیں تو پھراور مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے انگوگواہ بنایا جاتا ہے تا کہ وہ بیجائے کہ فس کی خواہشات سے پاک ہوکر جو پچھ کرتے ہیں انسان نفساتی خواہشات میں الجھ کروہی کرتا ہے'۔ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ مَرْ سے روایت ہے کہ اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے جس شخص کومیر نے ذکر نے اس قدرمشغول رکھا کہ وہ مجھ سے پچھسوال نہ کرسکا تو میں ایسے بندوں کو ما نکنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں ۔ ( بخاری میتی 'بزاز )

یعنی ہروفت ذکر میں لگار ہتا ہے اور اس کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنی حاجت اور ضرورت مجھ سے طلب کرے تو میں اس کوسوال کرنے والوں سے زیا وہ ویتا ہوں اور بغیر مائے اس کی مرادیوری کر دیتا ہوں۔

﴿ ٨﴾ .....الله تعالی ارشاد فرما تا ہے جس کومیر نے دکرنے اتنی مہلت نددی کہ وہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت یوری کردہتا ہوں۔ (ابو نیم ٔ دیلمی)

لیعنی ذاکرمیرامحبوب ہے اور غافل میرامبغوض ہے۔ ﴿ اللہ ۔۔۔۔۔ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالٰی نے حضرت داؤڈ پر وحی نازل کی اے داؤ د ظالم امراء اور حکام کومطلع کر دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں' کیوں کہ میرا قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اور ان ظالموں کا ذکر میرے نز دیک میہ ہے کہ میں ان پرلعنت کرول۔ (دیلی ۔ ابن عساکر)

مطلب ہیہ کہ بیرظالم امیراور حاکم میری لعنت کے مستحق ہیں اس لئے اگر میہ میرا ذکر کریں گے تو ان کوکوئی فائدہ نہ ہوگا کیوں کہ میں ان کولعنت ہی کے ساتھ یا دکروں گا۔

﴿ ۱۲﴾ ﴿ ۱۲﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انسؓ کی روایت میں ہے تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ فر مائے گا جس نے مجھے کئی دن یا دکیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہواس کوآ گ سے زکال لو۔ (ترندی۔ بیجیّی)

﴿ ٣ ا﴾ ۔۔۔۔۔ جھنرت ابن عباسؒ ہے روایت ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتا ہے اگر کوئی بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس کوائیں جماعت میں یاد کرتا ہوں جو جماعت اس کی جماعت سے بڑی اور بہتر ہوتی ہے۔ ( تہیٰ ی

﴿ ۱۳﴾ ۔۔۔۔۔حضرت عمارہ بن وسکرہؓ کی روایت میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو مجھ کواس حالت میں یا دکرتا ہے جبکہ وہ اپنے دشمن سے ملا قات کرتا ہے۔ ( ترندی )

وشمن ہے مراد شیطان ہے اس ہے ملاقات کرنے کا مطلب رہے کہ شیطان اس کو بہکار ہا ہواور دہ میراذ کر کرتا ہوئیا مراد رہے کہ کفار سے مقابلہ کے دفت میراذ کر کرتا ہو۔

ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتا ہے تم مجھ کوفر ماں برداری اور اطاعت کے ساتھ یاد کر دمیں تم کومغفرت کے ساتھ یاد کروں گاجو خص فرماں بردار ہے مجھ کو یاد کرتا ہے تو میرے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو یا دکروں اور اس کی مغفرت کر دوں اور جو بندہ مجھ کو یا دکرتا ہے اور حالا نکہ وہ میرانا فرماں ہوتا ہے تو میر سے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ میں اس کو غصہ اور خطکی کے ساتھ یا دکروں۔ (دیلی۔ ابن عساکر)

﴿۱۶﴾ ﴿ الله ﴿ ۱۶﴾ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَعَا ذِبِنِ النَّسِ كَلَى روابيت مِينَ ہِ اللّٰهِ تَعَالَى ارشا وفر ما تا ہ كوئى بندہ جب مجھكوا ہے جی میں یا دگر تا ہے تو میں اس كوعام ملائكد كی جماعت میں یا دكر تا ہوں اور جب كوئى بندہ مجھكوكسى جماعت میں یا دكر تا ہے تو میں اس كاذكر مقربین فرشتوں میں كمیا كرتا

ہوں\_(طبرانی)

﴿ کا﴾ .....حضرت ابو ہر بریر ؓ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے جب کوئی بندہ مجھےاسے دل میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اس کوایے دل میں یا دکرتا ہوں اور جب کوئی تشخص کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کوالیں جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس بند ہے کی جماعت سے تعداد میں بھی زیادہ ہوتی ہےاور یا کیزگی میں زیادہ ہوتی ہے۔ (ابن شاہیں) ﴿ ١٨ ﴾....حضرت ابن عباسٌ كي روايت ميں ہے اللہ تعالیٰ اشادفر ما تا ہے اے آ دم کے بیٹے اگر تو مجھ کو یا د کرے تو میں تجھ کو یا د کروں گا اگر تو مجھ کو فراموش کر دے گا اور بھلا دے گاتب بھی میں جھ کو یا د کروں گا'اگر تو میری اطاعت اختیار کرلے اور میرامطیع ہوجائے تو پھر جہاں تیراجی جا ہے اور اطمینان کے ساتھ مخلی بالطبع ہو کر چل پھر تو مجھ سے دوسی کر ہے گا تو میں بھی تجھ کو دوست رکھوں گا اگر تو مجھ سے صاف دلی کے ساتھ ملی گا اور میری طرف جھکے گا تو میں بھی صفائی کے ساتھ تیری جانب متوجہ ہوں گا' میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں مگر تو میری طرف ہے اعراض کرتا ہے اور روگر دانی کرتا ہے جب تو اپنی مال کے بیٹ میں تھا تو میں نے تیرے لئے غذا کا انظام کیا میں ہمیشہ تیری اصلاح کی تد بیر کرتا رہا۔اور میرے ارادے اور میری تدبیر کا بچھ میں نفاذ ہوتا رہا۔ پھر جب میں نے تجھے کو دنیا کی طرف نکا لاتو تو نے گناہ ارمعاصی کی کثریت اختیار کی اور میری نافر مانی شروع کر دی ' کیا تجھ پر جو مخص احسان كرےاس كابدلد يهى ہواكرتا ہے۔ (ابونسردافع)

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ بن النجموح كَى ميں روايت ہے الله تعالى فر ما تا ہے مير ہے بندوں ہے مير ہے دوست اور ميرى مخلوق ہے مير ہے ولى وہ لوگ ہيں جوميرى ياد كے شوق ميں مير اذكر كيا كرتا ہوں۔ ( تحيم ابوقيم ) ميں مير اذكر كيا كرتا ہوں۔ ( تحيم ابوقيم ) ليعنى اس شوق ہے مير اذكر كرتے ہيں كہ ہيں ہمى ان كاذكر كروں گا۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ عقلمند تنحفرت ابوذرٌ سے مرفوغار وابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں عقلمند شخص کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ میں اپنے دب سے منا جات کیا کرے ایک حصہ میں اپنے نفس ہے محاسبہ کیا کرے ایک حصہ میں اپنے نفس ہے محاسبہ کیا کرے اور ایک حصہ کو کھانے بینے وغیرہ کے لئے مقرر کرے۔ (ابن حبان)

مناجات یعنی ذکرالہی اورخدا تعالٰی ہے دعا نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پر غورکرے کہ اس نے اجھے کام کتنے کئے اور برے کام اس سے کتنے سرز دہوئے۔

﴿ ٢٣﴾ .....حضرت ابو ہر برہ ہی کہ کے ہے دوایت کر تے ہیں کہتم ہے اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ جنت کے بعض درختوں کو تھم دے گا کہ میر ہے جن بندوں نے میر ہے ذکراور میری یاد کی وجہ سے معازف اور مزامیر سے پر ہیز کیا ان بندوں کو تم اپنی آ وا زسناؤ۔ چنانچہ وہ ان کو ایسی بہترین آ وا زسنا کیں گے جس آ وا زکو مخلوق نے بھی نہیں سنا ہوگا (دیمی)

ذکر الہی کی وجہ ہے جولوگ گا نا بجانے ہے احتر از کرتے تھے ان کو جنت کے

درخت گاناسنا کیں گے اور جنت کے درختوں کا گاناتیج الہی ہوگا۔

﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ الله كَامْقَصِدَاسَ اجْمَاعَ ہے مُحْسِ الله تعالىٰ كى ذات الله كاذكركر نے كے لئے جمع ہوتی ہے اور اس كامقصداس اجتماع ہے محض الله تعالىٰ كى ذات اور اس كى خوشنو دى ہوتی ہے تو ایك بگار نے والا آساں ہے ان كو بگار كر كہتا ہے كھڑے ہو جاؤتم ہارى مغفرت كردى كى اور تمہارى خطائيں نيكيوں ہے بدل دى كمئيں۔ (ابن شاہين) بعنى جب ذكر الہى ہے بدل دى كمئيں۔ (ابن شاہين) بعنى جب ذكر الہى ہے بدلوگ فارغ ہوتے ہيں تو ان كو كاطب كركے بيخ شخرى دى جاتى ہے۔



### الله تعالى كي مغفرت اور رحمت

﴿ الله تعالیٰ اور برائیاں ککھدی ہیں پھران نیکیوں اور برائیوں کو اپنی کتاب ہیں بھی ککھدیا ہے بنی جو خص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگروہ نیکی اس ہے واقع نہ ہوتب بھی اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی اس کے لئے لکھ دیتا ہے اور اراد ہے کے بعد اگر اس سے نیکی کا وقوع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے لکھ دیتا ہے اور اراد ہے کے بعد اگر اس سے نیکی کا وقوع ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیوں ہے لئے کر ساستہ سوتک بلکہ اس بھی زیادہ لکھتا ہے اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لے بھی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اور آگر برائی کا ارادہ کر کے برائی اور گرناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گانہ لکھ دیتا ہے اور آگر برائی کا ارادہ کر کے برائی اور گرناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ (بخاری مسلم)

﴿ ٢﴾ ..... حضرت ابو ہر پر ہ ہیں کہ یم ہیں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی ہندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالٰی ملائکہ کو تھم دیتا ہے کہ جب تک کوئی گناہ اس سے سرزونہ ہوتب تک صرف ارادے پراس کے نامہ انتمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے اوراگر اس سے گناہ ہوجائے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے 'اوراگر بید میر بے خوف سے گناہ کا ارادہ ترک کر و بے تو اس کے نامہ انتمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے اوراگر کسی نیکی کا ارادہ کر ہے تو آگر چہ وہ نیکی اس ندے اس سے واقع نہ ہوتب بھی صرف ارادے پرایک نیکی اس کے نامۂ انتمال میں لکھد و' اوراگر ہمی لے تو دس نیکی اس کے نامۂ انتمال میں لکھد و' اوراگر ارادہ کرنے کے بعد بید بنیرہ وہ نیکی کربھی لے تو دس نیکیوں سے لے کر میں تیکیوں سے لے کر میات سونیکیاں اسکے نامہ انتمال میں کھو۔ (بخاری دسلم)

و البراد فر مایا ہے اللہ تعالٰی نے جب میر ابندہ ارادہ کرتا ہے اور ایت میں ہے فر مایا محمد رسول کریم کھٹے نے کہ ارشاد فر مایا ہے اللہ تعالٰی نے جب میر ابندہ ارادہ کرتا ہے اور اپنے قلب میں کسی نیکی کرنے کا خیال کرتا ہے تو جب تک وہ نیکی نہ کرے میں ایک نیکی اس کے نامنہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں اور جب کوئی بندہ کسی جب وہ نیکی کو دس گنا کر کے لکھ دیتا ہوں اور جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کرلے میں اس کومعاف کردیتا ہوں اور جب وہ

گناہ کر لے تو میں ایک گناہ کو ایک ہی لکھتا ہوں' اور گناہ نہ کرے صرف ارادہ کرنے کے بعدا پنے خیال کوترک کردے تب ایک نیکی لکھ دیتا ہوں کیوں کہ اس نے گناہ کومیرے خوف ہے ترک کردیا ہے۔ (سلم)

ان احادیث کا مطلب بیرے کہ نامئہ اعمال میں گناہ ایک ہی لکھاجا تا ہے اور نیکی ا یک کی دس عام طور<sup>اکھ</sup>ی جاتی ہیں اور بھی دس کی ہجائے سات سوتک بھی <sup>اکھ</sup>ی جاتی ہیں اور ممجھی اس ہے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں نیزیہ کہ نیکی کےصرف ارادہ پر ہی نیکی لکھ دیجاتی ہے اور گنا ہ کے ارادہ پر گنا ہنہیں لکھا جا تا ہے بلکہ گناہ کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کریہ بات ہے کہ گناہ کے ارادہ کوٹڑک کر دینے کے بعد بھی ایک نیکی اور نیکی کرنے کے بعدا یک کی دس اور دس ہے لئے کرسات سوتک اور بھی سات سو ہے بھی زیاد ہ ٔ اور کسی برے کا م کے محض اراد ہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں اگر گناہ ہو جائے تو صرف ایک گناہ اوراگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعداس ارادہ سے باز آجائے اور گناہ کا خیال ترک کردے تو ایک نیکی۔ ﴿ ﴾ ﴾ .....حضرت ابوذرٌ ہے روایت ہے فر مایا رسول کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ارشا دفرما تاہے اے میرے بندو! میں نے ظلم کواینے او پرحرا م کیا ہے اور میں نے ظلم کو تمہارے لئے بھی حرام کر دیا ہے تم بھی آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کیا کروا اے میرے بندوتم سب راہ نے بھٹکے ہوئے ہوگر و پخض کہ جس کومیں نے راہ دکھائی تم مجھ سے ہدایت طلب کرو! میں تم کوراہ دکھاؤں گا ورتمھا ری را ہنما ئی کروں گا'اے میرے بندو!تم سب بھو کے ہو گگر وہ شخص جس کو بیس کھا نا کھلا دوں تم مجھے ہے روزی طلب کیا کرو میں تم کورز ق دوں گا ہے میرے بندوتم سب بر ہنداور ننگے ہو گھر وہ شخص جس کو میں کپڑے پہنا دول' تم مجھے ہے لباس کی طلب کر و میں تم کولباس عطا کروں گا'اے میرے بندوتم دن رات خطا نیس کرتے ہواور میں تمام گناہ اور خطائیں بخشا کرتا ہوں سوتم مجھے ہی جخشش طلب کیا کروتا کہ میں تم کومعاف کر دیا کودن اے میرے بندواتم کو بیطا فت نہیں کہتم مجھ کوکو کی نقصان بہنچاسکو نٹتم کومبرے نفع پہنچانے کی قدرت ہے کہتم مجھکو نفع پہنچاسکؤا ہے میرے بندو!اگر تمہارے کیلے اور بچھلے اور تمہارے انسال اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بڑے تنقی اور پر ہیز گارشخص کے قلب کی طرح ہو جا ئیں تو میری حکومت اور میرے ملک میں کچھ زیا دتی نہ ہوجائے گی'اے میرے بندو!اگرتمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک بہت بڑے گناہ گاراور بدکارآ دمی کے قلب کی مثل ہو جا کیں تو بھی میری حکومت اور میرے ملک میں کچھ کی نہیں ہو گئی۔

اے میرے بندوا تمہارے بچھلے اور پہلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب ایک مقام پرجمع ہوکر مجھ ہے اپنی اپنی حاجتیں اور مرادیں طلب کریں اور میں ہر مخض کو اس کی مرادعطا کروں اور بیک وقت جملہ مخلوق کے سوال اور حاجتیں پوری کر دوں تو میر ہے ان خزانوں میں سے جومیرے پاس ہیں اتن بھی کمی نہیں ہوگی جیسے کوئی ایک سوئی سمندر میں ڈ بوکر ذکال لینے سے سمندر میں کمی ہوتی ہو۔

اے میرے ہندو! تمہا رہے تما م اعمال میں شار کر کے اور گن کرمحفوظ رکھتا ہوں اور ان سب اعمال کاتم کو بورا بورا بدلہ دوں گا'پس جوشخص بدلے کے وقت خیر اور بھلائی یائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرےاوراس کی خوبیاں بیان کرےاور جو بدلے کے وفت خیراور مجھلائی کے خلاف یائے توانی نفس اور جان کے علاوہ کسی دوسرے کوملامت نہ کرے۔ (مسلم) ﴿۵﴾ ﴿ حضرت ابو ذِر مَّ کی ایک دوسری روایت میں ہے کیہ اللہ تعالی ارشا د فر ما تا ہےا ہے *میرے بندو!تم سب گمرا*ہ ہو*گر دہ صحف جس کو میں نے ب*راہ دکھائی اور جس کی میں نے رہنمائی کی پس تم مجھ سے ہدایت طلب کروتا کہ میں تم کوسیڈھی راہ دکھاؤں تم سب کے سب فقیر اور مختاج ہو مگر و ہمخض جس کو میں غنی اور بے پر واہ کر دوں بیں تم مجھے ہے سوال کرومیں تم کورز ق عطا کروں گاتم سب کے سب گناہ گار ہومگر و چھن جس کومیں نے بچالیا پس جو تخص تم میں سے میرجا نتاہے کہ میں مغفرت اور بخشش کی قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کومعا ف کر دیتا ہوں اور گنا ہ معا ف کرنے میں پچھے پر واہ نہیں کرتا اورا گرتمہارے پہلے اور پھلے تمہارے مردے اور تمہارے زندہ تمہارے کمزوراور تواناسب کے سب میرے پر ہیزگار بندوں میں ہے سی ایک بندے کے متقی دل کی ما نند ہو جائیں تو پیمیری سلطنت اور میری حکومت میں ایک مجھر کے پر برابرزیا دتی نہیں کر سکتے اورا گرتمہارے پچھلے اور پہلے اورتمہارے مردے اور زندہ تمہارے توانا اور کمزورسب کے سب میرے بد بخت اور گناہ گار بندوں میں ہے ایک بندے کی دل ما نند ہوجا نمیں تو میری حکومت اورسلطنت میں سے بیاجہاع آیک مجھر کے برابر کی نہیں کرسکہا اور اگرتمہار سے پہلے اور پچھلے مرد سے اور زندے کمز وراور تواناسب کے سب آیک مقام میں جمع ہوگر ہرایک انسان اپنی اپنی آرز و نیل اور امیدیں مجھ سے مانگیں اور میں ہرایک سائل کی خواہش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میر ہے خزانوں میں اتن کی ندہوگی جیسے تم میں سے کوئی خص سمندر پر ڈریتے ہوئے آیک سوئی سمندر میں ڈبوکر اُٹھا لے اور اس میں پچھنی یاتری آجائے سمندر پر ڈریتے کہ میں جو دوستاکا مالک ہوں سخاوت کرنے والا ہوں اپنی خدائی میں تنہا اور آکیلا ہوں میری عظا اور میرا و بناصرف میرا آیک تھی کردینا ہے میری پکڑا ور میرا عذاب بھی صرف میرا ایک تھی کردینا ہے میری پکڑا ور میرا عذاب بھی صرف میرا ایک تھی کردینا ہو گارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف میرا ایک تو میرا صرف میرا ایک تھی کے موجود کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف میرا ایک تی موجود ہوجاتی ہے۔ (احد برتر ندی این باجہ)

ان دونو ہی روا بیوں کا مطلب ہے کہ ہرشم کے اختیار ہرشم کی حکومت وسلطنت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یہ جوفر مایا ہے کہ تمہارے انسان اور تمہارے جنات اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے انسان اور تمہارے جنات اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام مخلوق اپنی اپنی حاجتیں پیش کرے تو اللہ تعالی سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر دے گا۔ ایک متنی اور ایک گنا و گارے دل میں جمع ہوجانے سے مرادیہ ہے کہ سب کے سب متنی اور پر ہیزگار ہوجا کیس یا سب کے سب گنا و گاراور فاسق ہوجا کمیں تو متنی خدا کوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے اور فاسق اس کی حکومت کوکوئی فقصان نہیں پہنچا سکتے ۔

﴿٦﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر بریا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے جو شخص مجھ سے دعانہیں کرتا مجھےاس پرغصہ آتا ہے۔ (عسکری نی المواعظ)

ﷺ کے بعد اللہ تعالی ہے عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو بخش کے بعد اللہ تعالی میں جو گناہ کرتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو بخش ہے اور کی رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے پھر جب تک خدا چا ہتا ہے بندہ گناہ سے بندہ گناہ سے بیار ہتا ہے پھر یہ بندہ گنا، اس بنتا ہوجا تا ہے اور مغفرت کی ورخواست کر تا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا آ ب اس کو معاف کر دیجیئے۔ اللہ تعالی اس ورخواست کے جواب میں پھروہی فرما تا ہے کیا میرا یہ بندہ جا نتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے درخواست کے جواب میں پھروہی فرما تا ہے کیا میرا یہ بندہ جا نتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے درخواست کے جواب میں پھروہی فرما تا ہے کیا میرا یہ بندہ جا نتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے

جوگناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پرسزادیتا ہے میں نے اس کومعاف کر دیا اس معافی کے بعد بندہ کچھنز مانہ تک جس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے گناہ ہے بچار ہتا ہے پھر پچھ عرصہ کے بعد گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے قصور ہو گیا تو اس کو معاف کردے پھراللہ تعالی فرما تا ہے کیا میرا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا پرودگار ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ پرعذا ہے بھی کرتا ہے میں نے اس بندے کی مغفرت کردی اس کا جو جی چاہے کرے۔ (بخاری مسلم)

مطلب ہیہ ہے کہ گناہ گار جب تک استغفارا ورتو بہ کرتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتار ہتا ہے۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعلق الله على الله

﴿٩﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَادِفْرِ مَا يَارِسُولَ اللّهِ ﷺ نَے كَهُ سَيْ تَحْصَ نے قسم کھا کر یوں کہا تھا' خدا کی شم فلال شخص کواللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا' اللہ نے فر مایا' یہ ایسا کون شخص ہے جو مجھ پرشم کھا تا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا میں نے فلاں شخص کو بخش دیا اور اس قسم کھانے والے کے تمام اعمال میں نے ضائع کردیئے۔ (مسلم)

وای ہے خور مایارسول کریم میلائی ہے جب اللہ ہور گڑھ ہے روایت ہے فر مایا رسول کریم میلائی ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا مقدر کیا تو ایک کتاب کھی جوعرش پراس کے پاس ہے اس کتاب میں لکھا ہے جینگ میری رحمت میرے فضب ہے آ گے ہے اور ایک روایت میں یول ہے کہ میری رحمت میرے فضب پر غالب ہے۔ ( بخاری دسلم )

یعنی میری رحمت کا ظہور میرے فضب سے زائد ہے اور میں رحمت کا معاملہ غضب کے مقابلہ میں زیادہ کر تا ہوں۔

﴿ الله الله الله عفرت ثوبان كل روايت مين ہے فر مايارسول الله في حب كوئى

بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اوراس کی رضا طلب کرنے اور تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو خطاب کر کے فر ماتا ہے میرا فلا ب بندہ مجھے راضی کرنے کی تلاش میں لگا ہوا ہے خبر دار ہواور جان لے میر کی رحمت اس پر ہے جبرائیل اس فر مان الہی کو من کر اعلان کرتے ہیں فلاس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھرای اعلان کو حاملان عرش اور ان کے آپ پاس کے فرشنے دہرائے ہیں یہاں تک کے ساتوں آسانوں کے رہنے والے ان الفاظ کا اعلان کرتے ہیں کہ فلال شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھروہ رحمت اس کے لئے زمین پر احرق ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جو بندہ خدا کوراضی رکھنےاوراس کی رضا مندی تلاش کرنیکی فکر بیس رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت اوراس پراپنی رحمت کاعام اعلان فر ماتے ہیں۔

امرائیل میں دوخص آبس میں دوست تھا کی تو عبادت میں ہڑی کوشش کرنے والاتھا اور دوسرا اپنے کو گنا ہگا رکبا کرتا تھا یا دوسرا گناہ گارتھا عابداس گناہ گارے ہمیشہ کہا کرتا تھا تو کنا ہوں سے باز آ ۔ گناہ گار جواب دیتا تھا تو مجھ کوا ور میر برب کوچھوڑ دے بہاں تک کہ اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار خواب دیتا تھا تو مجھ کوا ور میر برب کوچھوڑ دے بہاں تک کہ اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار نے کہا تو مجھے اور میر برب کوچھوڑ دے تو مجھ پر اس عابد نے ایک دن اس گناہ گار نے کہا تو مجھے اور میر برب کوچھوڑ دے تو مجھ پر کوئی دارد نے بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ اس عابد نے اس جواب کوئی کر کہا خدا کی قسم تجھے کو اللہ تعالی کوئی دارد نے بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ اس عابد نے اس جواب کوئی کر کہا خدا کی قسم تجھے کو اللہ تعالی نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا 'جس نے ان دونوں کی روح کوبیش کر لیا اور سے دونوں اللہ تعالی کے سا منے جمع فرشتہ بھیجا 'جس نے اس دونوں کی روح کوبیش کر لیا اور سے دونوں اللہ تعالی کے سا منے جمع میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا تو میر بے بند بے بربے میر کی دھت کوروک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کیا تو میر بے بند بے بربے میر کی دھت کوروک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کیا تو میر بے بند بے بربے میر کی دھت کوروک سکتا ہے میں داخل ہو جا اور عابد سے فر مایا کیا تو میر بند بیا ہے جاؤ۔ (احم)

ب مطلب یہ ہے کہ جو گناہ گارا ہے گناہ پرنادم اور شرمندہ تھااس کی مغفرت ہوگئ اور وہ عابد جو گناہ گار کی تحقیرادر تذلیل کرتا تھااس کوآ گ میں بھیج دیا گیااور گنہگارنے جو بیہ کہا کہ مجھ کو اور میرے رب کو جھوڑ دے اس کا مطلب سے ہے کہ میرے رب کے درمیا ن بدا خلت نہ کرشایدوہ میری عاجزی پر رحم فر مائے اور مجھ کو بخش دے۔

﴿٣١﴾.....حضرت ابوسعيد خدريٌّ ہے روايت ہے فر مايا رسول كريم ﷺ بى اسرائیل میں ایک شخص نے ننا نو ہے آ دمیوں توثل کیا تھا پھرتو ہہ کی فکر میں نکا،'اورلو گوں ہے یو چھتا پھرایہاں تک کہ ایک راہب کے پاس آیا اس سے دریا فت کیا میں نے ننا نو ہے . انسانوں کا خون کیا ہے کیا میری تو بہ ہوسکتی ہے اس نے کہانہیں اس قاتل نے اس راہب کو مجھی قتل کر دیا را ہب کونٹل کرنے ہے بعداس کو پھرا حساس ہواا درلوگوں ہے دریا فت کرنے لگاس کوکسی نے بتایا کہ فلا البستی میں جاوہاں تیری توبہ قبول ہوگی بیاس بستی کی طرف توبہ کی نیت ہے چلا' کیکن موت نے اس کو پکڑ لیا' اس نے اس حالت میں اپنے سینہ کواس بستی کی طرف کھسکا دیا جہاں تو بہ کے لئے جاتا جا ہتا تھا'اس شخص کی معاملے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا' پس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا جہاں تو بہ کے لئے جاتا تھا کہ تو قریب ہو جااور جس بستی ہے چلاتھا اس کو تھم دیا کہتو دور ہو جا' پھررحمت اورعذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ دونوں بستیوں کے درمیان کی زبین کی بیائش کرلو چنانچے زبین کی بیائش ک گئی' تو نوبه والی بستی ایک بالشت قریب یا ئی گئی اوراس شخص کو بخش دیا گیا۔ (بخاری دسلم) مطلب بيركهمرتے وقت جوسينه كا زوراگا كرتھوڑ اسا سينه كوكھسكا ديا تھا اورتو پہ كی طرف بڑھاتھاوہ حضرت حق کو بسند آ گیااوراس کی مغفرت کردی گئی فرشتوں کے جھگڑے ے مطلب ریے کر حمت کے فرشتے جا ہے تھے ہم اس کی روح قبض کریں کیوں کہ ریتو بہ کی نبیت سے گھریے نکل چکا ہےاورعذاب کے فرشنے کہتے تتھے ہم جان قبض کریں کیوں کہ ابھی اس نے تو بہ کی نہیں جب زمین نا بی گئی تو سزع کی حالت میں جتنا کھسکا تھا اتنی ہی مقدار تو یہ کی بستی قریب نکلی اس لئے رحمت کے فرشتوں نے جان نکالی۔

﴿ ٣ ﴾ ﴿ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ مِن ابو ہریرہ ؓ کی روایت میں ہے فر مایار سول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ جنت میں نیک ہندے کے در جات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے الہی بیدورجہ کون سے مل کے بدلے میں بلند کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے لڑے کے استعفار کی وجہ ہے۔ (احمہ)

لین مرنے کے بعد جوادلا داینے باپ کیلئے دعا کرتی ہے اور مغفرت طلب کرتی ہے تواس استغفار سے باپ کے درجے جنت میں بلند کردیئے جاتے ہیں اور بیٹے کی

دعائے مفغرت ہے مرے ہوئے باپ کوفا کدہ پہنچایا جاتا ہے۔

جنون یعنی دیوانگی جذام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ پاؤں گل جاتے ہیں برص بعنی جلد کے سفید سفید داغ چالیس سال کے بعدان امراض کا دقوع بہت کم ہوتا ہے بچاس سال والے ہے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا رجوع الی الله کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال کی عمر کے بعد توب سے مجت ہوجاتی ہے اور الله تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق سال کی عمر کے بعد توب سے مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے عطا ہوتی ہے الله تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں مقید کر رکھا ہے مدت تو پوری ہو چی ہے رہائی کے حکم کا انتظار ہے ار ذل عمر سے مرادوہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش وحواس بجانبیس رہتے اور بہتی بہتی ہاتیں کرنے گئتا ہے۔

﴿۵ا﴾ جفرت ابوذر ﷺ معفرت البوذر ﷺ کدار شادفر ما تا ہے اللہ تعالیٰ ابن آ دم کوایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر دیتا ہوں اور برائی ایک کی ایک سے ۱۱۰ کے بھی بخشدیتا ہوں۔(ایونیم) (۱۹) ۔....حضرت عبدالرحمان بن کعب بن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پروتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پروتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پروتی ہیں اور میری حفاظت ہیں آ جاتا ہے اور میں اس کی نیت کو جان لیتا ہوں تو آ سان وز مین کی ہر چیز کو میں اس کیلئے مخرج اور کشادگی کا سبب بنا دیتا ہوں اور جو بندہ مجھ کوچھوڑ کرمیری مخلوق کا دامن پکڑتا ہے اور میری مخلوق کی حاص نیتا ہوں تو میں تمام اسباب کو مخلوق کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور میں اس کی نیت کو جان لیتا ہوں تو میں تمام اسباب کو آسان سے لے کر زمین تک منقطع کر دیتا ہوں اور اس بندے کے پاؤں کے پنچاس کی خواہش کو پامال کر دیتا ہوں ۔ اور جو بندہ میری فرما نبرداری کرتا ہے میں اس کی حاجت اس کے سوال کرنے اور ما نیٹنے سے پہلے پوری کر دیتا ہوں اور اس سے پہلے کہ دہ مجھ سے دعا کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور قبل اس کے کہ دہ مجھ سے معفرت طلب کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور قبل اس کے کہ دہ مجھ سے معفرت طلب کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور قبل اس کے کہ دہ مجھ سے معفرت طلب کر سے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں اور قبل اس کے کہ دہ مجھ سے معفرت طلب کر سے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ (این عسا کردیلی)

یپروایت صحیح نہیں ہے اس میں ایک راوی بوسف بن السفر نا قابل اعتماد ہے۔ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ۱۵﴾ ﴿ ابترات ابو ہر رہے اگر میر ابندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر سوال ترک کر دیتا ہے اور مانگنا حجوڑ دیتا ہے تو میں اس پر غصے ہوتا ہوں۔ (ابوشخ)

﴿ ۱۸﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو بکڑے روایت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگرتم کو میری رحمت بیاری اور بسند ہے تو میری مخلوق پررخم کرو۔ (ابواشیخ 'بن ساکرادییں) میری رحمت بیاری اور بسند ہے تو میری مخلوق پررخم کرو۔ (ابواشیخ 'بن ساکرادیمی) بعنی اگر بندے میر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی ان پررخمت کرے تو وہ خدا کی مخلوق پررخم کریں ' اللہ تعالٰی ان پررخم کریگا۔

﴿۱۹﴾....حضرت موسٰی کوالٹد تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اے موسٰی رحم کیا کرے بچھ پررحم کیا جائے گا۔ (دیلی)

 جمع کرنے والا ہوں' اورا گردنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو اس دن اس کوامن دوں گا جس دن اپنے ہندوں کو جمع کروں گا۔ (ابوقیم)

مطلب یہ ہے جو یہاں ڈرتا ہے وہ قیامت میں بے خوف اور مطمئن ہوگا اور جو یہاں نڈر ہوگیا وہ قیامت میں خوف ز وہ ہوگا۔

رام کے اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ہیں ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ہیں ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ہیں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ ایک مسلمان بندے کی دنیا ہیں پردہ پوشی کروں اور پردہ پوشی کے بعد میں ہی اس کورسوا کروں میں اپنے بند کے جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتارہے گناہ بخشار ہتا ہوں۔ (بحیم عقلی)

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ الله تعالى روايت ميں ہے كہ نبى كريم ﷺ فرمايا 'بہلى استوں ميں ہے كہ نبى كريم ﷺ فرمايا 'بہلى استوں ميں ہے كہ نبى كريم ﷺ فا استوں ميں ہے تھے گا ' اللہ تعالىٰ اس كو نبيس بخشے گا ' اللہ تعالىٰ نے اس زمانے كے نبى بروى بھيجى كہ جو بات اس مخص نے كہى ہے وہ بہت گناہ كى بات ہے اس كوچا ہے كہ از سرنوممل كرے - (طبرانی)

مطلب بیہ ہے کہ کسی پر دوزخ کا تھم لگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پابند کرنا بہت بڑا گناہ ہے از سرنوممل کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس جرم میں بر باد ہوگئ بیں اس کئے اس کو جا ہے کہ از سرنو نیک اعمال شروع کرے۔

﴿ ٢٣﴾ .....حضرت انس نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ماتا ہے ہیں زبین والوں پر ان کے گناہوں کے باعث بعض دفعہ عذاب نازل کرنے کا قصد کرتا ہوں' لیکن جولوگ میرے گھروں کو آ بادر کھتے ہیں اور پچھلی رات کو استعفار کیا کرتے ہیں ان کو دیکھے کرعذاب کا ارادہ ترک کردیتا ہوں اور عذاب کوز مین والوں سے لوٹا دیتا ہوں (بیہی )

مطلب ہیہ کہ مستحقین عذاب ہے محض نیک بندوں کی وجدعذاب واپس کرلیتا ہوں گھروں کوآباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جومبحد کوآبادر کھتے ہیں بچھلی رات کا استغفار یعنی صبح صادق سے تھوڑی دیر پیشتر استغفار کرنا اور اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرنا نیک ہندوں کی علامت ہے۔ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ وَ مِن بِرِلنَا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے۔ زمین پرسوتا ہے اور سوتے میں کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے کہتا ہے۔ اَشُهَدُ أَنُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْدِى وَيُمِينُ وَ هُوَ حَى لَا يَمُو ثُ بِيَدِ هِ الْخَيْرُ وَ هُو عَلَى كُلِ شَي قَدِيُر ﴿ طَاتُو اللّٰدِتَعَالَى فَرَشَتُوں كُومُا طب كرتے ہوئے فرما تا ہے ديھوميرابندہ بجھاس حالت ميں بھی فراموش نہيں کرتا تم گواہ رہومیں نے اس پررحم کیااوراس کی مغفرت کردی۔ (ابن السی ابن انجار)

﴿ ٢٥﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ الله بن عمر كَلُ روايت ميں ہے كہ الله تعالى قيامت كے دن مون كو يبال تك قريب كرے گا-كه اس كواپ پبلو ميں لے ليگا- اوراس ہاں كے گناہوں كا اقرار كرائے گا اور دريا فت كرے گا تو نے فلاں فلاں كام كئے تھے 'بندہ عرض كرے گئا ہوں كا اقرار كرائے گا اور دريا فت كرے گا تو نے فلاں فلاں كام كئے تھے 'بندہ عرض كرے گا كہ ميں ہلاك ہو گيا۔ الله نعالى فرمائے گا ميں نے دنیا ميں تيرى پردہ پوشى كى اور آج بھى گا كہ ميں ہلاك ہو گيا۔ الله نعالى فرمائے گا ميں نے دنیا ميں تيرى پردہ پوشى كى اور آج بھى تيرى مغفرت كروں گا ' بھراس كے نامہ اعمال اس كے داہئے ہا تھ ميں ديئے جا كيں گا در مافقين كے متعلق عام اعلان كيا جائے گا۔ بيدہ وہ لوگ ہيں جفوں نے الله تعالى پر حجوث بولا تھا ' خبر دار ہوكہ الله كى لعنت ہے ایسے ظالموں پر۔ (احم ' بخارى' مسلم' نائ ' ابن اج' ) مومن كامل كور ب كاريشرف حاصل ہوگا۔

دیا ہے کیا اس سے زیادہ نہ دول؟ اہل جنت عرض کریں گے الہی جو پچھ ہم کو دیا گیا ہے اس سے افضل اور زیا دہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں نے اپنی رضا مندی تمہارے لئے حلال کر دی' میں تم سے راضی ہو گیا اور تم پر بھی غصے نہ ہوں گا اور نہ اب تم سے بھی ناراض ہوں گا۔ (احمہٰ بخاری مسلمٰ ترندی)

بعنی میری رحمت مطلوب ہےتو میری مخلوق پر رحم کرو۔

سروایت کرتے ہیں کہ فرشے بعض ہوں کے جو ایت کرتے ہیں کہ فرشے بعض ہندوں کے متعلق حضرت تن سے عرض کرتے ہیں الٰہی تیرا فلاں بندہ برے کام کا ارادہ کررہا ہے اور ابھی انتظار کررہا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تم اس کود کھتے رہوا گروہ کرگز رہ تو لکھ لینا اور اگر باز آ جائے تو ایک نیکی لکھ دینا کہ وہ میری گرفت کے اندیشہ ہے ترک کریگا۔ (احراسلم) لیعنی اگر کرلے تو ایک نیکی لکھ لینا اور اگر نہ کرے تو ترک کی وجہ ہے ایک نیکی لکھ دینا کہ وہ سے ہوا ہے۔

سی حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگر میری رحم کرو۔ (ابن عسا کر دیلیں) فرما تا ہے اگر میری رحمت کودوست رکھتے ہوتو میری مخلوق پر رحم کرو۔ (ابن عسا کر دیلیں)

سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالی

مستحق نہیں ہےاللہ تعالیٰ فرما تا ہے مگر میں تو بخشنے والا اور پر ہیز گاری کا اہل ہوں میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے اس بندے کی مغفرت کردی۔ ( تھیم تر ندی)

لیعنی ہاتھوں کوخالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے پر ہیز گاری کا اہل لیعن اس لائق ہوں کہ مجھے سے خوف کیا جائے۔

یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے یعنی آ پ کو پکارنے اور آ پ سے خطاب کرنے کے یہ بندہ لاکق نہیں ہے۔

روس اورجولوگ ای اورنو ہے ایک کے جو اس کے معلق میں کہ بی کریم ﷺ فرماتے سے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کے اللہ تعالی ہوجائے تو ارشاد میں ان کی مغفرت کردوں گا میں نے عرض کیا جن کی عمر بچاس سال کی ہوجائے تو ارشاد فرمایا ان کی بھی مغفرت کردوں گا میں نے عرض کیا اور ساٹھ برس والے ارشاد فرمایا ان کی بھی مغفرت کردوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر دالے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کو بھی بخش دوں گا پھر میں نے عرض کیا اور ستر برس کی عمر دالے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے محمد ﷺ میں اس بات سے شرما تا ہوں کہ جس بندے کی عمر ستر برس کی ہوجائے اور اس نے میری عبادت کی ہوا ورمیر ہے ساتھ شرک نے کیا ہو پھر بھی میں اس کو آگ کا عذاب کروں اور جولوگ اس اورنو ہے سال کے ہوں گے ان کو میں قیا مت کے دن بلا کر کہوں گا جس کوتم چا ہوا ورجس کوتم دوست رکھتے ہو جنت میں داخل کردو۔ (ابوائنے)

سے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی فرمات انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بچھے جرئیل نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے بچھے اپنی عزت وجلال اور اپنی وحد انبیت اور بلند مرتبہ کی فتم اور اپنی مخلوق کی اس احتیاج کی فتم جو اس کو میرے ساتھ ہے بیس اپنے اس بندے اور اپنی اس بندی کوعذ اب کرتے ہوئے شرما تا ہوں۔ جن کو اسلام بیس بڑھا یا آگیا ہو بھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرے رونے گے آپ سے اسلام بیس بڑھا یا آگیا ہو بھر نبی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرے رونے گے آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس پر روتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تو شرما تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں شرما تا۔ (رافعی)

اللہ تعالیٰ تو شرما تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں شرما تا۔ (رافعی)

## بيار كى عيادت اورمصائب برصبر

﴿ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الوامامی نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے اگر تو ابتدأ کسی صدمہ کے وقت صبر کرلے اور تو اب کی امیدر کھے تو میں تجھ کواس کے بدلے میں جنت ہی دیکر خوش ہوں گا۔ (ابن ماجہ)

یعنی تسی مصیبت کا پہلے پہل جملہ ہوااوراس کو ہر داشت کرلیا ور نہ رونے اور جزئ فزع کرنے کے بعد تو صبر آئی جاتا ہے خوش ہونے گا مطلب سے سے کہ میں جب ہی خوش ہوں گا جب چھے کو جنت میں داخل کر دول گا۔

پیان پیرس کے دوبہترین ﴿٣﴾ جفرت انس کی روایت میں ہے جب میں کسی بندے کی دوبہترین اور شریف چیزیں دنیا میں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ (ترندی)

 اوران پر بخیل ہوتا ہے اور پھر بھی میری حمد بیان کرتا ہے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر دول راضی نہیں ہوتا۔ (این حبان)

یہ جوفر مایا کہ بخیل ہوتا ہے اس کا مطلب کیہ ہے کہ آئکھیں ایسی پیاری چیز ہیں کہ ہر مخص ان کے دینے میں بخل کرتا ہے ادراندھا ہونا کو کی بھی نہیں جا ہتا لیکن باو جو داتنی بڑی مصیبت کے پھر بھی صبر کرتا ہے ادرمیری حمد بیان کرتا ہے۔

یعن دیدارالہی اور اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی کا اس قدر شوق ہوا کہ حضور ﷺ کے اصحاب نابینا ہونے کی آ روز کرنے لگے۔

ا کی سے جہب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی جانب مصیبت کو متوجہ کرتا ہوں خواہ وہ معیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھروہ بندہ میری جبحی ہوئی مصیبت اس کے مال میں ہوا یا اولا دمیں یا اس کے جسم میں اور پھروہ بندہ میری جبحی ہوئی مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہو قیامت میں جمھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ مسیبت کا استقبال میر جمیل کے ساتھ کرتا ہو قیامت میں جمھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے اعمال کی تشہیر کروں یا اس کے اعمال کیلئے تر از وقائم کروں ۔ (جامع صغیر) میں بندے کو مال یا اولا دیا اس کے بدن کو کسی امتحان میں جبتلا کیا جائے اور وہ صبر جمیل سے ہماری جمیحی ہوئی بلا کا استقبال کرے صبر جمیل سے مراد ایسا صبر ہے جس اور وہ صبر جمیل سے ہماری جمیحی ہوئی بلا کا استقبال کرے صبر جمیل سے مراد ایسا صبر ہے جس

میں کسی غیرے شکوہ نہ ہوتو فرماتے ہیں قیامت میں اس کا حساب کرنے یا اس کے اعمال تو لنے سے مجھے شرم آتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بلاحساب بخش دیا جائے گا۔

﴿ الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی موکن بندے کو بلا اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ عیادت اور بیار پری کرنے والوں سے میراشکوہ نیس کرتا تو میں اس کوقید سے رہا کر دیتا ہوں اور اس کے گوشت کو اور خون کو بہترین گوشت اور خون سے بدل دیتا ہوں پھر وہ از سرنوممل کرتا ہے۔ (ماکم) مطلب سے ہے کہ کسی سے اپنے مرض اور بیاری کا شکوہ نہیں کرتا بہترین گوشت اور خون کی وجہ سے تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے اور خون کی تبدیلی کا مطلب سے ہے کہ بیاری کی وجہ سے تمام گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے اور اس جو مل کرتا ہے وہ از سرنو شروع ہوتے ہیں۔

لیعنی دنیا میں ہی مصائب بھیج کراس کو پاک صاف کر دیتا ہوں۔معاش کی تنگی اور بیار بوں میں مبتلا کر کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں اور وہ دنیا ہے پاک ہوکر جاتا ہے اور بدون کسی غذاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

﴿ الله الله على الله تعالى الله الله الله الله الله تعالى الله تعرى عيادت نهيس كى بنده عرض كر مع الله تيرى عيادت مس طرح كرتا تو تورب العلمين ہائة تعالى ارشاد فرمائے گاكيا تو نہيں جانتا تھا كہ ميرا فلال بنده بيار پڑا تھا تونے اس كى مزاج پرى نہيں كى اگر تو اس كى عزاج برى نہيں كى اگر تو اس كى عيادت كرتا تو البته مجھ كو اس كے پاس بى پاتا ہے ابن آ دم ميں نے تجھ سے كھا نا ما ذكا تو نو مجھ كو كھا نا نہيں كھلا يا 'بنده عرض كرے گا اے بروردگار تجھ كوكس طرح كھا نا كھلا تا حالال كہ تو تو رب العالمين ہے ارشاد ہوگا تھے خبر نہيں ميرے فلال بندے نے تجھ سے كھا نا طلب كيا تھا اور تونے اس كونہيں گھلا يا 'اگر تو اس كوكھا نا كھلا و يتا تو اس كا تو اب ميرے پاس پاتا۔ اے ابن

آ دم میں نے بچھ سے پانی طلب کیاتھا تونے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا تجھے پانی کس طرح پلاتا تو تورب العالمین ہارشاد ہوگا کیا تو نہیں جانتا میرے فلاں بندے ۔ نے بچھ سے پانی طلب کیاتھا تونے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی بلادیتا تو اس کا ثواب میرے باس حاصل کرتا۔ (مسلم)

یہ جو بندہ کہے گا کہ تو رب العالمین ہے اس کا مطلب سے ہے کہ تو تو بیاری بھوک اور
پیاس سے پاک ہے دوبا توں میں تو ثو اب کا ذکر کیا لیعنی بھو کے کو کھا نا کھلا تا اور پیاسے کو پانی
بلاتا تو اس کا ثو اب ہمارے پاس موجود ہوتا اور آج ہم جھے کوثو اب دیتے ۔ لیکن بیمار کے ذکر
میں ابنا قرب بیان کیا۔ یعنی اگر بیمار کی بیمار پری کرتا تو ہم کواس کے پاس پاتا۔ یعنی بیماری
ایسی مصیبت ہے کہ اللہ تعالی بیمار بندے کے قریب ہی رہتا ہے بشر طیکہ بندہ صابر ہو۔

مطلب بیہ ہے کہ سی مسلمان کی غیادت کرنا یا کسی مسلمان کی ملا قات کیلئے جانا ہیہ اجروثواب کافعل ہے۔

سلط تشریف ہے گئے ان دونوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے اور تو نے کس حال میں ہے گئے ان دونوں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے اور تو نے کس حال میں ہے کی مریفن نے جواب دیا ہیں نے اللہ تعالی کی نعمت اور اس کے فضل ہیں ہے کہ حضرت شداد بن اور سے فر مایا بچھ کوخوشی ہو کہ تیری خطا ئیں گرادی گئیں اور تیرے گنا ہوں کا کفارہ ہوگیا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے جب میں اپ مومن بندوں میں سے کسی بندے کو امتحان میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری حمد بیان کرتا ہے اور اس بلا پرجس میں میں نے اس کو مبتلا کیا ہے میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپ بستر سے ایسا پا کہ صاف کھڑا ہوتا ہے گویا اس کی مال نے اس کو ای دن جنا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میں نے اپ بندے کو یا اس کی مال نے اس کوائی دن وجہ سے جنا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میں نے اپ بندے کو یاری کی وجہ سے دیا ہے اور اللہ تعالی میں کرسکتا جو تندر سی کے ذمانہ میں کیا کرتا تھا لیکن تم اس کیلئے وہ ثو اب

لکھتے رہو جوصحت کے زمانے میں لکھا کرتے تھے۔(احمہ)

جس طرح بچدا پن ولا دت کے دن بے گناہ ہوتا ہے اس طرح بیار جب بیاری ہے اٹھتا ہے تو تمام گنا ہوں سے پاک ہوتا ہے'' تواب لکھتے رہو'' یعنی بیاری کی وجہ ہے جو اعمال میں کمی آگئی ہے اس ہے تواب میں کمی نہ ہو بلکہ ثواب تندری کا سادیا جائے۔

﴿ ۱۳﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ ابواشعث صنعانیٰ کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تکم دیتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ میری حمد بیان کر ہے تو تم اس کا ثواب تندری اور صحت میں جو تمل کرتا تھا۔ اس طرح لکھتے رہو۔ (طبرانی)

﴿ ۱۵﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابوہرریہ کی روایت میں ہے کہ بی کریم ﷺ ایک بہار کی عیادت کوتشریف لے گئے۔ (جس کو بخار چڑھا ہوا تھا ) آپ نے فرمایا تجھے بشارت ہو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ بخارمیری آگ ہے بیس اپنے موس بندے پر دنیا میں اس کومساط کر ویتا ہوں تا کہ دوز خ کی آگ کے کابدلہ ہوجائے اور قیامت میں اس کوآگ کی تکلیف نہ ہو۔ ویتا ہوں تا کہ دوز خ کی آگ کے کابدلہ ہوجائے اور قیامت میں اس کوآگ کی تکلیف نہ ہو۔ (احمر ابن ماج استیم)

مطلب ہیہ ہے کہ بخار کی گرمی اور حرارت دوزخ کی آگ سے محفوظ ہونے کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں تکلیف پہنچا تا ہے تا کہ اس کے جھے کی آگ قیامت میں مھنڈی ہوجائے۔

الحمد يعنى تعريف كأ گفر ـ

رہے ہے۔ کہ بیشک کیا بچہ بھی قیامت میں اپنے رب سے جھٹرے کا جب اس کے ماں باپ کو دوز خ میں داخل بیشک کیا بچہ بھی قیامت میں اپنے رب سے جھٹرے کا جب اس کے ماں باپ کو دوز خ میں داخل کیا جائے گا اس بچے کو کہا جائے گا اے جھٹر الو بچے! جااپ ماں باپ کو جنت میں لے جا وہ ان دونوں کو جنت میں لے جائے گا۔ (ابن بد) دونوں کو جنت میں لے جائے گا۔ (ابن بد) دونوں کو جنت میں لے جائے گا۔ (ابن بد) دوست میں سقط کالفظ آیا ہے ہم نے اس کا ترجمہ کیا بچہ کر دیا ہے بینی ضائع شدہ حل ہمی اپنے صابر ماں باپ کی شفاعت کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرادے گا۔ آنول نال دہ ہے جس سے بچہ کو ماں کے بیت میں غذا میں کہ جائی جائی جائی جائی جائی ہاں گا ہوں گ

﴿ ۱۸﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابن عباس ؓ اور حضرت ابو ہریر ؓ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کامل مومن ہرموقع پر میر ہے سامنے خیراور نیکی پیش کرتا ہے میں اس کے دونوں پہلوؤں میں سے اس کی جان تھینچتا ہوں اور وہ میری حمد بیان کرتا ہے۔

یعن کیس ہی مصیبت ہو یہاں تک کہ موت کے وقت بھی وہ میری تعریف ہی کرتا ہے۔

(۱۹) سے حضرت ابوا مامیہ ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ بعض ملاککہ کو ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے فلال بندے پر بلا اور مصیبت ڈالو فرشتے اس بندے پر کوئی بلانازل کرتے ہیں وہ بندہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب ہم نے تیرے تھم کے موافق اس بندے پر بلا ڈال دی ارشاد ہوتا ہے لوٹ جاؤ میں اپنے بندے کی دعا اور اس کی آ واز کے سننے کو پسند کرتا ہوں۔ (طرانی) ہوتا ہے لوٹ جاؤ میں اپنے بندے کی دعا اور اس کی آ واز کے سننے کو پسند کرتا ہوں۔ (طرانی) بعنی مصیبت زدہ بندے کی دیکار بیاری معلوم ہوتی ہے بعض دفعہ کی بندے کواس

غرض سے بلامیں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کی در دمجری آ واز بھلی معلوم ہوتی ہے۔

﴿ ٢٠﴾ .....حضرت ابوہری اللہ تعالی کے میں کہ میں ہنتال کروں اور وہ اپنے مرض کو تین دن فرما تا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیاری میں مبتلا کروں اور وہ اپنے مرض کو تین دن ہے بہلے ظاہر کردے تو اس نے میری شکایت کی۔ (طبرانی فی الادسط)

یعنی جہاں تک ہو سکے مبرکرے اور اپنی تکلیف کو چھپائے مرض یا کسی قتم کی

تکلیف کوظا ہرکرنے میں جلدی نہ کرے۔

﴿ ٢١﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ مومن كى ميں دنياكى بيارى چيز دل ميں سے كوكى چيز ليے ايتا ہول اور وہ فرماتا ہے جس بندة مومن كى ميں دنياكى بيارى چيز دل ميں سے كوكى چيز ليے ايتا ہول اور وہ بندة مومن ثواب كى اميد ہے عبر كرتا ہے تو مير بے پاس اس صابر بند سے كيلئے سوائے مہشت كے اوركوكى چيز نبيس ہے۔ (بخارى)

لعنیٰ اس کو جنت ہی دو زگا۔

۲۲﴾ سے جہالکھی گئی وہ بیتھی کہ شروع ابن عباس سے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز سب
ہے جہالکھی گئی وہ بیتھی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے جو
میر نے فیصلہ اور میری قضا کا فر ما نبر دار رہا اور میرے تھم پر راضی رہا اور میری بھیجی ہوئی بلا پر
صبر کیا تو ہیں اس کا حشر قیامت ہیں صدیقوں کے ساتھ کروں گا۔ (دیمی)

تعزیت یعیٰ ثم خواری کرے اوراس عورت کوسلی دے۔

﴿ ۲۲﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں شکستہ دل اور شکستہ خاطروں کے قریب ماتا ہوں۔(غزالی)

کیعنی جومصیبت ز دوں کو دلجو ئی کرے وہ مجھے سے ملتا ہے۔ ﴿۲۵﴾۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ فر مائے گا اہل بلا کو میرے عرش سے قریب کرو' بلاشک میں ان سے محبت کرتا ہوں ۔ ( دیلمی )

بلااورمصیبت پرصبر کرنے والوں کو قیامت میں عرش کے قریب بلایا جائے گا۔ ﴿۲۶﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہرروز بلا اور مصیبت کہتی ہے کہ میں کن لوگوں پرمتوجہ ہوں اللہ تعالی فرما تا ہے میر ہے دوستوں اور میری اطاعت کرنے والوں پر میں تیری وجہ ہے ان کوآ زمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے صبر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گناہ مٹانا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے گناہ مٹانا چاہتا ہوں اور تیری وجہ ہے ان کے درجے بلند کرنا چاہتا ہوں اور ہرروز رخالیتی راحت دریا فت کرتی ہے کہ میں کن لوگوں پرنازل ہو میں چاہتا پرنازل ہو میں چاہتا ہوں کہ تیری وجہ ہے ان کی سرکشی اور ان کے گناہ میں زیادتی ہواور ان کی خفلت زیادہ ہواور تیری وجہ سے میں ان کی سرکشی اور ان کے گناہ میں زیادتی ہواور ان کی خفلت زیادہ ہواور تیری وجہ سے میں ان کے ساتھ میں جلدی کروں۔ (دیلی)

مطلب میہ ہے کہ نیک بندوں پرمصیبت اس لئے آتی ہے تا کہ ان کے در ہے بلند ہوں اور ان کے گناہ معاف ہوں بروں کواس لئے آرام وراحت میں چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ خفلت اور سرکشی کی حالت میں ان کو پکڑ لیا جائے۔

﴿ ٢٧﴾ حضرت انس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بند ہُ مسلم کو بیماری میں مبتلا کیاجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے بیہ جواجھے ممل کیا کرتا تھا تھا وہ لکھتے رہو اگر اس کو شفا ہوتی ہے تو اس کو گنا ہوں ہے پاک صاف کر دیتا ہے اورا گروہ مسلمان مرجا تا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (احمہ)

روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرئیل سے ارشاد فرما تا ہے۔ اس بندے کی حاجت کوتا خیر کے ساتھ بورا کردے۔ بیشک بین اس کی دعا اور پکار کو پہند کرتا ہوں اور جب کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرئیل سے ارشاد فرما تا ہے اس کی حاجت بوری کرنے میں جلدی کرمیں اس کی آواز سننے کونا پسند کرتا ہوں۔ (ابن عسائر)

( حصرت انس کی روایت میں مبغوض کی جگہ فاجر کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر۔ پکار تا ہے تو اس کی حاجت جلدی پوری کر دی جاتی ہے )

پر میں اللہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر بر ہ نبی کریم اللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالی دوفرشتوں کواس کے پاس بھیجتا ہے اور فرما تا ہے دیکھویہ بندہ عیادت کرنے والوں ہے کیا کہتا ہے لیس اگروہ عمیادت کرنے والوں کے سامنے ضدا کی حمد بیان کرتا ہے تو وہ اس حمد کوخدا کے سامنے لیے جاتے ہیں حالاں کہ وہ جانتا ہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کوفر ماتا ہے اگر میں اس کو وفات دوں گاتو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا اور اگر اس کو شفا دونگا تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دول گا اور اس کی برائیوں کومعاف کر دول گا۔ (دارتطنی)



#### التُدكيوا سطے محبت كرنا اور اللّٰد كيلئے وشمني كرنا

﴿ الله حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ارشاد فرمائے گاوہ لوگ کہاں ہیں جومیری بزرگی اور جلال کی وجہ ہے آئیں میں محبت اور دوئتی کیا کرتے تھے آج میں انکواپنے سامیہ میں رکھنا جا ہتا ہوں آج میری رحمت کے سامیہ کے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہیں ہے۔ (مسلم)

(۲) دن حفرت شرجیل بن سمط نے ایک دن حفرت عمر و بن عب شے عرض کی کیا آپ جھے کوکوئی الیں حدیث سنا کیں گے جوآپ نے رسول اللہ بھے سے تی ہے آپ بھی فرماتے تھے اللہ تھا سے اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جومیری وجہ ہے آپ میں محبت کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے ضروری ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملا قات کیا کرتے تھے اور بے شک میری محبت ان لوگوں کیلئے شابت ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پراپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوسی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پراپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور بیشک میری محبت اور دوسی ان لوگوں کیلئے ثابت ہے جومیری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوسی اور دوسی کیا کرتے تھے۔ (احمہ طیرانی)

یعنی با ہمی حسن سلوک اور ان کا ملنا جلنا اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرنامحض پیری وجہ سے تھا۔

طبرانی کی روایت میں اتنااور زیادہ ہے کہ میری وجہ ہے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ثابت اور ضروری کا مطلب ہیہے کہ یہی لوگ میری محبت کے ستحق ہیں۔ ﴿٣﴾....عرباض بن ساریہ کی روایت میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ میری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آئیں میں محبت کرنے والے اس دن عرش الٰہی کے سامیہ میں ہول گے جس دن میر ہے سامیہ کے علاوہ کہیں سامیہ نہ ہوگا۔ (احمہ)

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے میری محبت کے وہی لوگ مستحق ہیں جو میری وجہ ہے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت اور ملا قات کو جایا کرتے تھے اور میری ہی وجہ سے ایک دوسرے برا بنامال خرج کیا کرتے تھے۔ (مالک)

﴿ ۵﴾ ۔۔۔۔۔ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کیلئے نور کے محبت کرنے والوں کیلئے نور کے ممبر ہوں گے۔ ممبر ہوں گے ایسے نور کے ممبر جن کی انبیاء اور شہد ابھی آرز وکریں گے۔

کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتا ہو ہوری ہی کہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جفرت جبر نیل کوارشا دفر ما تا ہے کہ اے جبر نیل فلال شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر حضرت جبر کیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبر نیل آسانوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں فلاں بندے کودوست رکھتا ہوں اے آسان کے رہنے والوائم بھی اس بندے سے محبت کرو پس آسان کے رہنے والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کردی جاتی ہے والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت عام کردی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبر کیل کوارشاد ہوتا ہے کہ جبر کیل میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو جفرت جبر نیل بھی

اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر آسان والوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت جرئیل اعلان کرتے ہیں فلال بندے کواللہ تعالیٰ مبغوض رکھتا ہے اے آسان والو! تم بھی اس سے نفرت کرواوراس سے بغض رکھوٴ فر مایا رسول اللہ ﷺنے آسان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں پھرز مین میں اس کی عداوت اور دشمنی عام کردی جاتی ہے۔ (مسلم)

مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت کا اثر تمام مخلوق پر ہوتا ہے اسی طرح جب و وکسی بندے سے نفرت کرتے ہیں تو اس بغض وعداوت کا اثر بھی تمام مخلوق میں نمایاں ہوتا ہے۔

﴿ ٨ ﴾ .... حضرت ابوا دريس الخولا أنَّ فرمات بين كه مين دمشق كي مسجد مين كيا تو میں نے ایک نو جوان کو دیکھا کہ جس کے دانت بہت چمکدار تھےاور بہت ہے لوگ اس کے جاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جب بیالوگ تھی بات میں الجھتے تھے یا ان میں اختلاف ہوتا تھا تو بیسب اس مخص ہے دریا فت کرتے تھے اور اس کی رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اورسب اس ہے ہی سند پکڑتے تھے میں نے لوگوں سے دریافت کیا' یہ کون ہزرگ ہیں تو مجھے بتایا گیا ہے معاذ بن جبل میں میں می*ں کر چلا گیا اور ان کی* ملاقات کے شوق میں دوسرے دن ووپہر کومسجد میں آیا اس خیال ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو میں ان ہے علیحد ہ ملا قات کروں گالیکن میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پیشترمسجد میں تشریف فر مانتھاور نماز پڑھ رہے تھے میں منتظرر ہااور جب وہنمازے فارغ ہوئے تو میںان کے سامنے ہے ان کی خدمت میں حاضر ہواا در میں نے سلام کیاا درسلام کے بعد میں نے ان ہے عرض کیا میں آپ سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں انہوں نے فر مایا واقعی خدا کی تشم تم مجھ سے الله کیلئے محبت کرتے ہومیں نے عرض کی خدا کی شم میں آ بے ہے اللہ کیلئے محبت کرتا ہوں پھر انہوں نے یہی دریافت کیا اور میں نے قسم کھا کر وہی جواب دیا انہوں نے بیان کرمیری عادر کو بکڑ کر کھینچا اور مجھ کو اسینے قریب کر کے فرمایا تجھ کو بشارت اور خوشخبری ہو میں نے رسول الله بلاے ساہے آپ ملے فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے میری محبت اور دوی ان لوگوں کیلئے واجب اور ضروری ہے جومیری وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹے ہیں اور میری ہی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کو آتے جاتے ہیں ا

ورمیری ہی وجہ ہے آلیس میں ایک دومرے پر اینا مال خرچ کرتے ہیں۔ (مالک این حبان) واجب اور ضروری ہے بیتنی میری محبت کے وہی لوگ مستحق ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ …. حضرت ابن مسعود گی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی پروخی بھیجی کہ فلال شخص جوتمہاری امت میں بڑا عابد ہے اس سے کہد و کہ تو نئی سے ایک نبیروں سے قطع نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنی جان کو راحت اور اظمینان دیا اور غیروں سے قطع تعلق کر کے جھے سے جوتعلق پیدا کیا تو تو نے میری وجہ سے عزت حاصل کی لیکن جو میراحق تیر سے او پرتھا اس میں سے بھی تو نے بچھ کیا اس نبی نے جب اس زاہد کو یہ پہنچایا تو اس نے کہا اے میری رب وہ کون ساحق تیرا میر سے ذمہ ہے ارشاد ہوا تو نے کسی تخص سے میری وجہ سے دشنی بھی کی اور کسی سے میر سے لئے دو تی بھی کی ۔ (ابونع مے نظیب)

لیعنی دنیاترک کرنے سے قلب مطمئن ہو گیا اور ماسوائے اللہ کوترک کرنے سے میری توجہ اور میرے قرب کی عزت حاصل ہوگئی لیکن ہمارے تعلق کی جواصل چیز تھی اس میں کیا کیا اور وہ چیز ریتھی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوا ور ہماری ہی وجہ سے دوئتی ہو۔

یعنی تین جھوٹے نے کے سرجا ئیں اور ماں باپ ان پرصبر کریں تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ سے بیان کی کہ چونکہ ان بچوں پراللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہوگی۔

#### تلاوت قرآن كى فضيلت

﴿ اِ ﴿ اِسْ حَفْرت ابوسعید خدر گُاسے روایت ہے فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعا کی ارشا دفر ما تا ہے ' جس شخص کو تر آن نے میر ہے ذکر کرنے اور مجھ سے سوال کی فرصت اور مہلت نہ دی تو میں ایسے شخص کو ما تگنے اور سوال کر نیوالوں ہے بہتر اور افضل دیتا ہوں کلام اللہ کی فضیلت تمام کا موں برایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق بر۔ (ترندی)

مطلب ہیہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت سے اتناوفت ہی نہیں بچا کہ کوئی دوسرا
کام کر ہے حتیٰ کہ اپنے لئے دعا کرنے کا وفت بھی میسر نہیں ہوتا تو ایسے بندوں کو ان اوگوں
سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے جواپی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مائلتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام
کی فضیلت سے مرادیہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ کواپنی مخلوق پر برتزی حاصل ہے ای طرح
اس کے کلام کواس کی مخلوق کے کلام پر برتزی حاصل ہے۔

الیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تین الیے ہیں۔ جن سے بغض رکھتا ہے جن تین الیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور تین الیے ہیں۔ جن سے بغض رکھتا ہے جن تین الیے ہیں جن سے ایک تو وہ ہے ہوئی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اس سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک تو وہ ہے ہوئی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اس سے بیٹر ایک سائل آیا اور اس سائل نے اللہ کے ہم سے کسی فیرہ کا واسط نہیں دیا گرج ہم سائل سے کسی فیر سائل کو پچھیں دیا اور جب سائل ہایوں ہو کہ چھا تو وہ شخص جماعت آئے وہ بچا کراس سائل کے پیچھے گیا اور جب سائل ہایوں ہو کہ چھو دے دیا اور اس دیا ۔ اوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس سائل کے پیچھے گیا اور کو کی وہ بر انہوں جا نتا دور آخص وہ ہے جو کسی جب کے کوئی دور رانہیں جا نتا دور آخص وہ ہے جو کسی جب کے کوئی دور رانہیں جا نتا دور آخص وہ ہے جو کسی ہی ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے مملق اور کسلئے انہوں نے اپنا سر رکھا تو جماعت میں ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ عاجزی کرنی شروع کی ادر میری آئیس تا ہوں۔ انہوں نے اپنا سر کھا تو جماعت میں ہیں کیا گھر کے لگا اور تیسرا شخص جس سے اللہ تعالیٰ میں کسلئے انہوں کے کہ اور اس کے کہ کسلئے انہوں کے کہ کا در میری آئیس کیا ہوں کہ کسلئے انہوں کے کہ کسلئے انہوں کی در کسلئے انہوں کیا کہ کسلئے انہوں کے کہ کسلئے انہوں کے کہ کسلئے انہوں کے کہ کسلئے انہوں کیا کہ کسلئے انہوں کے کسلئے انہوں کی کسلئے انہوں کے کسلئے انہوں کے کسلئے انہوں کے کسلئے انہوں کی کسلئے کسلئے کیا کہ کسلئے کس

محبت کرتاہے وہ ہے جومجاہدین کے نشکر میں کفارہے جہاد کرر ہاتھا سوءا تفاق ہے مسلمانول کے باؤں اکھڑ گئے اور اس کے ساتھی بھاگ گئے مگر بیر تنہاد شمنوں کے مقابلے پرڈٹا رہا۔ یہاں تک کہ شہید ہوگیا یافتح حاصل کرلی' وہ تین شخص جن کوالٹد تعالی مبغوض رکھتا ہے ان میں ہے۔ ایک تو بڈھازنا کار ہے اور دوسرا متنکبر فقیرہے اور تیسرا ظالم غنی۔ (زندی نسائی)

مطلب بیہ کہ بعض سائل برادری وغیرہ کا واسطہ دے کر ما نگا کرتے ہیں لیکن اس سائل نے صرف اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا دوسر مے خص نے ایس حالت میں عبادت کی جب سب لوگ تھکے ہارے سے اور سونے کی کوشش کر رہے سے مگر یہ باوجود سفر کی صعوبت کے خدا کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گیا' متکبر کے ساتھ فقیر کی قید نگائی بعنی متاج اور فقیر ہے ای طرح ظالم کے ساتھ مالدار کی قید لگائی کہ باوجود دولت مند ہونے کے پھر متکبر ہے ای طرح ظالم کے ساتھ مالدار کی قیدلگائی کہ باوجود دولت مند ہونے کے پھر ظلم کرتا ہے۔

﴿ ٣﴾ حضرت عبدالله بن عمرٌ کی روایت میں ہے فرمایا رسول الله ﷺ نے قیامت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا جس طرح دنیا میں قرآن شریف کو تھم را کو قرائت کے ساتھ پڑھا اس طرح آج بھی پڑھا ور ہرآیت کے بعد ایک بلند مرتبہ طے کرتا جا تیرے مرتبہ کی آخری انتہا تیرے تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔ (احمرُ تر ندی ابوداؤ دُنیائی) تیرے مرتبہ کی آخری آئیت پر ہے۔ (احمرُ تر ندی ابوداؤ دُنیائی) لیعنی قیامت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو قرآن کی تلاوت کا تھم کریں گے اور ہر

ی فیامت یں القد تعالی حافظ حران توحران کی تلاوت کا محری کے اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ عطافر مائیں گے علماء تجوید کے نزد یک قرآن کی آیٹیں چھ ہزار چھ سوچھیاسٹھ ہیں تو مطلب میہ ہوا کہ حافظ قرآن جھے ہزار چھ سوچھیاسٹھ در ہے جنت میں بلند ہوگا۔

﴿ ﴿ ﴾ .....حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بی کریم ﷺ سے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے نماز میر سے اور میر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے نماز میر سے اور میر سے بندہ جو جھے سے سوال کرے وہ اس کیلئے ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اُلْہِ حَمْدُ اللّٰہ فِر اَتا ہے میر سے بند سے نے میری حمد بیان کی اور جب کہتا ہے اُلْسِ حَمْنِ الوَّ حِیْمُ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر سے بند سے نے میری شابیان کی اور جب بندہ اُلْسِ حَمْنِ الوَّ حِیْم تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر سے بند سے نے میری شابیان کی اور جب بندہ کہتا ہے میر سے بند سے نے میری بزرگی اور جب بندہ کہتا ہے میں سے بندہ نے میری بزرگی اور میری کہتا ہے میں سے بند سے نے میری بزرگی اور میری

شرافت كالظهاركيا اورجب بنده كهتائ إياك نعبُ وَإِيَاكَ وَسُعَبُ وَإِيَاكَ وَسُتَعِينُ تُواللَّهُ تَعَالَى فَرِما تائ بِيمِ الدِمِير ابنده جوطلب كرے وہ اس كيك ہے اور مير ابنده جوطلب كرے وہ اس كيك ہے اور جب بنده كهتاہ ۔ إهدونا المصراط الله مُستَقِيمُ عِسراطَ اللّهُ اللّ

مطلب بیہ کے سور و فاتھ کی سات آیتوں میں تین آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا کی تعریف ہے اور تین آیتوں میں دعا ہے اور ایک آیت میں عبادت واستعانت ہے جن آیتوں میں دعا ہے ان کو ہندے کیلئے فر مایا اور جن آیتوں میں عبادت واستعانت کا ذکر ہے اس کو فر مایا عبادت بندے کی جانب ہے اور اعانت میری جانب ہے۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ النَّلُ سے روایت ہے فَر مایا نبی کریم ﷺ نے جو شخص اپنے بچھونے پرسونے کارادہ کریے ہو شخص اپنے کہدائیں کروٹ پر لیٹے اور سومر تبہ فہ سل اللّٰه اَ اَحَدُ کی سورت پڑھ لے کو قیامت میں اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا اے میر ہے بند ہے تو جنت میں این دائیں جانب سے داخل ہوجا۔ ( زندی )

مطلب یہ ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سومر تبدسورہ فَالٌ هُو اللّهُ پڑھکر سویا کرتا ہے اور دائیں کروٹ پر سوتا ہے تو قیامت میں اس کو بیا جرملے گا۔

﴿ ٤ ﴾ .... حضرت خالد بن سعدان فرماتے ہیں مجید یعنی نجات دینے والی

سورت پڑھا کرؤہ صورت المہ تَسُنزِیکُ اُلکِتٹِ کا رَیْبَ فِیْدِ مِنُ رَّبُ اُلعَلَمِیْنَ ہے جُھے یہ روایت کی بہت پڑھا کرنا تھااس کے علاوہ کوئی سورت نہ پڑھتا تھا اس سورت نے اپنے پر اس پر پھیلادیئے اور کہا اے پر وردگاراس شخص کو بخشد ہے یہ مجھ کو کثر ت ہے پڑھا کرنا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شفاعت قبول کر لی اور ارشا دفر مایا اس بندے کی ہر خطا کے بدلے ایک نیکی کھی جائے اور اس کے درجے کو بلند کیا جائے۔

حضرت خالد بن معدان یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھڑا کرتی ہے اور اللہ تعالی سے عرض کرتی ہے یا اللہ اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمالے اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اپنے قر آن میں سے مناد ہے اور یہ سورت پرندے کی طرح اپنے پڑھنے والے کو اپنے پروں میں چھپالیتی ہے اس سورت کی شفاعت قبول کرلی جاتی ہے اور عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (داری)

الم تنزیل (سجدہ اکیسویں پارے کی سورت ہے اس عدیث بیس اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے پڑھنے والے کے نئو اب کا ذکر ہے خالد بن معدان سے سورۂ تبارک کے متعلق بھی ای مضمون کی روایت مروی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا مُولَا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول

حصہ عنایت فرماد بیجئے بیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے سر پرشاہی تاج رکھے گا اور بزرگی و شرافت کے لباس ہے آ راستہ کریگا اور قر آ ن سے ارشاد فرمائے گا تو راضی ہو گیا' قر آ ن کھے گامیری خواہش بیہے کہ اس سے زیادہ دیا جائے۔

لافیعطیه المله عزوجل الملک بیمینه والمحلد بشماله پھرارشاد فرمائے گااہے قرآن توراضی ہوگیا قرآن عرض کرے گااہے رب میں راضی ہوگیا۔ اور جس شخص نے قرآن کوایس عمر میں سیکھا جس عمر میں قرآن کا سیکھنامشکل ہوتا ہے تواہیے بندے کودو ہرا تواب دیا جائے گا۔ (ہتی شعب الایمان)

بعنی بڑی عمر میں جنب زبان موئی ہوجاتی ہے اور قرآن کا سیح تلفظ مشکل ہوجاتا ہے اور قرآن کا سیح تلفظ مشکل ہوجاتا ہے اور قرآن یاد کرنے والے کودوہرا تو اب ماتا ہے۔ تو اب ماتا ہے۔

رات کو دس آیتی پڑھتا ہے اس کو عافلین میں نہیں کھا جا تا بلکہ نماز پڑھنے والوں میں قرآن کی دس آیتی پڑھتا ہے اس کو عافلین میں نہیں کھا جاتا بلکہ نماز پڑھنے والوں میں کھا جاتا ہے اور جو خص بچاس آیتیں پڑھتا ہے اس کو حافظین میں لکھا جاتا ہے اور جو خص سو آیتیں پڑھتا ہے اس کو حافظین میں لکھا جاتا ہے اور جو خص تین سو آیتیں پڑھتا ہے تو قر آن شریف اس شب کے متعلق کوئی مطالبہ نہیں کرے گا اور اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میرے لئے محنت اٹھائی اور جو خص ہزار آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو قبراط کا بہت بڑا ڈھر دیا جاتا ہے اور ایک میں باندی کو طے کرتا جا۔ ہرآیت جب پڑھی گاتو اس کو ایس سے کہا جائے گا قر آن پڑھا اور در جات کی بلندی کو طے کرتا جا۔ ہرآیت جب پڑھی گاتو مراک ایک درجہ بلندہ ہوجائے گا تیر آن پڑھا اور در جات کی بلندی کو طے کرتا جا۔ ہرآیت جب پڑھی گاتو عرض ایک درجہ بلندہ ہوجائے گا تو اس کے جو بہوں کو یا دے وہ پڑھے لے بھر اللہ تعالی فرمائے گا این داکھی بند کر میں مند کر ہمیں میں اتنازا کہ ہے جب بندے کو شھی بند کر نے کو کہا جائے گا تو عرض کی دوایت میں اتنازا کہ ہے جب بندے کو شھی بند کر نے کو کہا جائے گا تو عرض کی حقوں کا ہمیشہ ما لک رہے گا متھیاں بند کرنا عہد اور مطلب بیہ ہے کہ ہر سم کی نعموں کا ہمیشہ ما لک رہے گا متھیاں بند کرنا عہد اور وعدے کی علامت ہے کہ ہر سم کی نعموں کا ہمیشہ ما لک رہے گا متھیاں بند کرنا عہد اور وعدے کی علامت ہے کہ ہر سم کی نعموں کا ہمیشہ ما لک رہے گا متھیاں بند کرنا عہد اور وعدے کی علامت ہے کہ ہر سم کی نعموں کی جاتات نعیم میں ہمیشہ درہے گا قبراط

ایک وزن کانام ہے جیسے ہندوستان میں رتی اور ماشہ قیراط جو کے برابر ہونا ہے ﴿ • ا﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت جابڑ ہے روایت ہے جو بندہ رات کو تین سوآ بیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے میرے بندے نے میرے لئے محنت اٹھائی تم گواہ رہومیں نے اس کو بخشد یا۔ (ابن رضی)

﴿ الله ﴾ الله ﴿ الله ﴾ الله ﴿ لَهُ لَهُ لَا الله ﴿ الله ﴿ لَهُ لَهُ الله ﴿ الله ﴿ لَهُ لَهُ الله ﴿ لَهُ لَا الله ﴿ الله ﴿ لَهُ لَهُ الله ﴾ ﴿ الله ﴿ لَهُ لَهُ الله َ لَهُ الله َ الله َ لَهُ الله َ اللهُ الله َ الله َ الله َ اللهُ الله َ الله َ الله َ الله َ اللهُ الله َ اللهُ الله َ اللهُ الله َ اللهُ الله

﴿ ١٢﴾ ﴿ مَنْ مَعْنَارِ كَ مِنْ مَا لَكَ فَرِمَاتِ مِن كَهُ بَي كَهُ بَي كَرَيم ﷺ فَبَيْلَهِ بَيْ عَفَارِ كَ تَالاب پرتشریف فر ما تنظے كم آپ كو باس جعزت جرئيل آئے اور كہا اللہ تعالى آپ كو هم و يتا ہے كہ آپ اپنى امّت كو قرآن ايك قرات پر پڑھا كيں نبى كريم ﷺ نے فرمايا ميں اللہ تعالى ہے اس كى مغفرت اور عافيت ما نگتا ہوں ميرى امّت قرآن نثریف كو حرف ايك لغت اور ايك قرات پر پڑھنے كى طاقت نہيں رکھتی جھزت جرئيل دوبارہ آئے اور انہوں نے عرض كى اللہ تعالى آپ كو تم دوقر اكوں كے اور انہوں كے عرض كى اللہ تعالى آپ كو تم ديتا ہے كہ آپ اپنى امّت كو قرآن نثریف دوقر اكوں كے اللہ عرض كى اللہ تعالى آپ كو تم ديتا ہے كہ آپ اپنى امّت كو قرآن نثریف دوقر اكوں كے ا

ساتھ پڑھائیں آپ نے بین کرفر مایا ہیں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلب کرتا ہوں میری امت اس کی طافت نہیں رکھتی بھر جرئیل تیسری مرتبہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن شریف تین قرائوں میں پڑھائیں آپ نے بیہ پیغام من کرعرض کمیا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی عافیت اور مغفرت طلب کرتا ہوں بینک میری امت اسکی بھی طافت نہیں رکھتی و حضرت جرئیل چوتھی مرتبہ تشریف لائے اور عرض کمیا اللہ عزوجل آپ پکوتھم دیتا ہے کہ آپ اپنی امّت کوسات قرائوں پرقرآن پڑھائیں جس العت اور جس قرائت پرقرآن پڑھائیں گے وہ تیجے ہوگا اور آپی امت صحیح راہ کو حاصل کرنے والی ہوگی۔ (مقوق)

﴿ ١١﴾ .... حضرت ألى بن كعب فرماتے ہيں ميں مسجد نبوي ﷺ ميں تھا كدا يك تخص آیااوراس نے نماز پڑھی نماز میں جوقر اُت اس نے پڑھی میں نے اس پرانکار کیا پھر دوسرا شخص آیا تواس نے بھی نماز میں قرآن پڑھااس کی قراُت میلے تخص کی قراُت کے خلا ف تھی اس پر بھی میں نے انکار کیا پھر ہم تنیوں اپنی اپنی نمازے فارغ ہوکر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تمام واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ سیخص نے قرآ ن ایک ایسی قرآت کے ساتھ پڑھا ہے جس پر میں نے انکار کیا پھر میددوسر آتخص آیا اس نے قرآن ایسی قرأت کے ساتھ بڑھا جو پہلے سے مختلف تھی' میں نے اس پر بھی انکار کیا' نبی كريم ﷺ نے ان دونوں شخصوں كو يڑھنے كا تھم ديا جب ان دونوں نے يڑھا' تو آ ب نے دونوں کی شخسین فر مائی حضور اکرم ﷺ کی اس شخسین برمیر ہے دل میں تکذیب پیدا ہو گی اور · میرا یقین مشتبہ ہونے لگا چونکہ میں زمانہ جاہلیت کے قریب تھا' نبی کریم نے جب مجھ کواس حالت میں دیکھااور مجھ میں اٹرات تکذیب کومحسوس کیا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا'جس کی وجہ ہے مجھ کو پسینہ آ گیااور میری بیرحالت ہوئی گویا میں خدانعالی کود کھے رہا ہوں پھر حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے اُلی !میرے یاس اللّٰدتعالیٰ نے بیا م بھیجا تھا کہ میں ایک لغت پر قر آن کو پڑھا کروں مگر میں نے عذر کر دیااور اپنی اتب کے لئے آسانی کی درخواست کی بھردوبارہ دولغتوں میں پڑھنے کا پیام بھیجا گرمیں نے اس پربھی عذرکر دیا تا کہ بیری امت پر آسانی کی جائے 'پھرتیسری مرتبہ مجھ کویہ جواب دیا گیا کہ میں سات لغتوں کے ساتھ قرآن

پڑھوں'اور بیجھی ارشاد ہوا کہ ہرسوال جواب کے بدلے تم کو تین دعا وُں کاحِق دیا جاتا ہے۔ تم جو چاہو دعا گر سکتے ہوئیس نے عرض کیا'یا اللہ میری امّت کو بخش دیجئے'یا اللہ میری امّت کو بخش دیجئے' تنیسری مرتبہ میں نے کہایا اللہ میری امّت کواس دن بخش دیے جس دن ہرشخص تیری بخشش اور مَغفرت کا امید دار ہوگا تھی کہ ابرا ہیم بھی۔ (مسلم)

﴿ ١٣﴾ ﴿ الله صحفرت على كرم الله وجهه نبى كريم ﷺ وادا يت كرتے ہيں كہ سوره فاتحداور آية الكرى اور سورة آل عمران كى دوآيتيں الله تعالى كى سامنے لئى ہوئى عرض كرتى ہيں آپ نے ہم كوايتى زمين كى طرف اتارا ہے اوران لوگوں كی طرف اتارا ہے جوآپ كى نافر مانى كرتے ہيں الله تعالى فرما تا ہے ہيں اپنى ذات كى تتم كھا تا ہوں ميرا وہ بندہ جوتم كو ہر نماز كے بعد برا ھاليا كرے كاميں اس كا گھر جس حال ميں بھى وہ ہو جنت ميں بنا دوں گا اور اس كو جردن ميں ستر مرتبہ نظر رحمت سے نوازوں گا اور ہر ردز اس كى ستر حاجت ان حاجق ميں اور ہم دوں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں مخفرت ہوگى اور اس كى ستر حاجت ان حاجق ميں مخفرت ہوگى اور اس كى مقابلہ ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں مخفرت ہوگى اور اس كى مقابلہ ميں اس كى مدد كوں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى درجے كى حاجت ان حاجق كى مدد كروں گا ۔ ادنى در کے كروں گا ۔ ادنى در کے كی حاجت ان حاجق كى مدد كروں گا ۔ ادنى در کروں گا ۔ ادنى در کے مقابلہ ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى در کے كی حاجت ان حاجق كى مدد كروں گا ۔ ادنى دوں گا در اس كے مقابلہ ميں اس كى مدد كروں گا ۔ ادنى دوں گا دوں گا

آل عمران كى دوآيتول ميس الكيرة بيت توشهدالله الله الله اللهوكى ب اوردوس كا بيت قل الله اللهوكى ب المدوسرى آيت قل اللهم ملك المملك كى ب ـ

ستر حاجتوں میں ہے کم درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی' انہتر حاجتیں مغفرت سے علاوہ ہوں گی'جس حالت میں بھی ہوگا مطلب یہ ہے کہا گراورا عمال نہ بھی ہوں تب بھی جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے لئکی ہوئی بینی خدا کے روبر دمعلق ہیں اور اس حالت میں عرض کرتی ہیں۔

﴿ ١٥﴾ ﴿ ﴿ ١٥﴾ ﴿ حضرت عمرو بن شعيب اپنے باپ كے دا دا ہے روايت كرتے ہيں که نبی کریم ﷺ ارشاد فر ماتے ہیں۔ قرآن شریف کوروز قیامت ایک انسان کی شکل عطا کی جائے گی' پس ایک شخص لا یا جائے گا جس نے باوجود حافظ قر آن ہونے قر آن کی مخالفت کی ہوگی' پس اس کے مقابلہ میں بیقر آن جوانسان کی شکل میں ہوگا' بحیثیت مرتی کے کھڑا ہوگا اورعرض کرے گامیرااٹھانے والا بہت ہی براہے میری حدود سے اس نے تجاوز کیا میرے فرائض کوضا کع کر دیا جن کو میں نے معصیت قرار دیا تھابیان کو بچالایا اور جن کومیں نے طاعت اور نیکی کیا تھا' ان کواس نے ترک کردیا۔ پس بیاسی شم کی دلییں پیش کرنا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اچھا جو تیری شان اور تیرا حال ہوپس وہ اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور جب تک اس کواوند ھے منہ آ گ میں ڈال نہ دے گا اسکا ہاتھ نہیں جھوڑے گا' اس طرح ا یک اور شخص لا یا جائے گا جس نے قرآن کو یا د کیا ہوگا اور اس کے احکام کی حفاظت کی ہوگی اس کے سامنے بھی پیقر آن جوانسانی شکل میں ہوگا آئے گااوراس کی حمایت کرتارہے گا'اور کہیے گا اس نے مجھکو کو حفظ کیامیرے حقوق کا خیال رکھااورمیرے فرائض کو بجالا یامیری نافر مانی ہے یر ہیز کیا' یہ برابراس کی حمایت میں دلیل پیش کر تار ہے گا۔ یہاں تک کہ کہا۔ جائے گاا جھا جو تیری شان ہو پس قرآن اس کا ہاتھ بکڑ لے گا اور جب تک اس کوا چھے لباس سے آراستہ نہ کر لے گااورشراب طہور ہے سیراب نہ کر دے گااس کا ہاتھ نہیں جھوڑ ہے گا۔ (ابن ابی شیبہ) تیری شان بعنی جو تیری رائے ہوقر آن کی شہادت پر فیصلہ ہوگا۔

﴿۱۶﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿ الله بربرةٌ نبي كريم ﷺ مدوايت كرتے ہيں كه صاحب قرآن قيامت ميں حاضر ہوگا' پس قرآن الله تعالیٰ كی خدمت ميں عرض كرے گا'اے رب اس کولباس عطافر مائے اللہ تعالی کرامت کا تاج اس کو پہنادے گا پھر قرآن عرض کرے گا اے رب اس کو کپڑے عطا سیجے اللہ تعالی اس کوشرافت اور کرامت کے لباس سے آراستہ کردے گا' پھر قرآن عرض کرے گا اے رب اس سے راضی ہوجا' پس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجائے گا اور کہا جائے گا اے شخص پڑھاور چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلہ ایک ایک نیکی زیادہ کی جائے گا۔ (یہن فیب الایان)

> مطلب یمی ہے کہ آتوں کی تعداد کے موافق در ہے بلند ہوں گے۔ اسسے کہ سے کہ آتوں کی تعداد کے موافق در ہے بلند ہوں گے۔۔۔۔۔

# مساجد ٔ اذان نمازنوافل اوررات کا قیام

﴿ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُ المِلْ المِلْ المِلْمُلْ المِلْمُلْ المِلْمُل

سیاس شخص گاذکر ہے جواپی گزر بگریوں کے دودھ پر کرتا ہے اوراپی زندگی جنگل میں گزارتا ہے کی نماز کا پابند ہے جب نماز کا دفت آتا ہے اذان دے کرنماز پڑھ لیتا ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہر پر ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا تم میں رات اور دن کے فرشتے آگے اور پیچے آتے رہتے ہیں اور شنج اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوجاتا ہے بھر جو فرشتے رات کوتم میں رہتے ہیں وہ آسان پر چلے جاتے ہیں۔ انڈ تعالی ان سے دریا فت فرماتا ہے تم نے میر بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ عرض کرتے ہیں جب ان کو چھوڑ کر آتے تا ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ انٹر تا ہو جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز پڑھ رہے ہے اور جب ان کو چھوڑ کر آتے ۔ ( ہزاری سلم )

خلاصہ بیہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر جوفر شنتے مقرر ہیں وہ صبح اور شام آ تے ہیں

صبح کوجوآتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام جوآتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں صبح اور عمر کی نماز کے وقت آنے والے اور جانے والے جمع ہوجاتے ہیں اور یہ دونوں وقت ایسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں پس عصر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جب مسلمان نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب صبح کو واپس جاتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

﴿ ٣﴾ .....حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ ایک دن نی کریم ﷺ این اصحاب کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ؟ اصحاب نے ارشاد کے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے حضور این نے بیسوال تین مرتبہ کیا پھر فرمایا اللہ تعالٰ نے ارشاد فرمایا ہے جھے اپنی عزت اور جلال کی قتم جو خص نماز کو اپنے وقت مقررہ پرادا کرتا ہے ہیں اس کو جنت میں داخل کروں دوں گا اور جو خص نماز کو وقت گزار کر غیر وقت میں پڑھے گااس کو میں چا ہوں تو عذاب کروں اور جا ہوں تو اس پر رحم کروں۔ (طرانی نی انکیر)

۔ مطلب ہیہ ہے کہ غیروفت میں نماز پڑھنے والوں سے کوئی وعدہ بخشش کا نہیں جاہے بخشیں بیانہ خشیں۔

﴿ کو جھڑت ابوامامہ کی روایت میں ہے کہ یہود کے ایک عالم نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ زمین میں کون می جگہ بہتر ہے؟ اور کون می بدتر ہے حضور ﷺ خاموش رہے اور فرمایا جب تک حضرت جرئیل نہ آئیں میں خاموش رہوں گا ہیں آپ خاموش رہ اور حضرت جرئیل جب آئے تو آپ نے ان سے یہی سوال کیا انہوں نے عرض کیا میں سائل سے زیادہ ہیں جا نتا یعنی جس طرح آپ کواس سوال کا جواب ہیں معلوم مجھے بھی

نہیں معلوم کیکن اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہوا کہ بھی اتنا قرب مجھے حاصل نہیں ہوا تھا حضور بھی اللہ تعالیٰ سے اس قدر قریب ہوا کہ مجھی اتنا قرب مجھے حاصل نہیں ہوا تھا حضور بھی نے فرمایا قرب کی کیفیت کیسی تھی حضرت جبر کیل نے کہا میرے اور اس کے درمیان ستر ہزار پردے نور کے تھے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برترین جگہ زمین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ دہ ہے جہاں مساجد ہیں۔

المترین جگہ زمین میں وہ ہے جہاں بازار ہیں اور بہتر جگہ دہ ہے جہاں مساجد ہیں۔

(این حبان طرانی کا این حبان خوالے کا این حبان طرانی کا این حبان خوالے کی حدالے کیا ہے)

بازار چونکہ لہوولعب اورغفلت کی جگہ ہیں اس لئے ان کو بدتر میں مقام فر مایا اور مساجد چونکہ ذکر وشغل کے مقام ہیں اس لئے ان کوبہترین فر مایا گیا۔

آیت کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسانوں اور زمینوں کی بادشاہت حضرت ابراہیم کو دکھائی تا کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کو بھی اس موقعہ پر آسانوں اور زمینوں کی چیزیں دکھائی گئیں تو آسے ہو چونکہ نبی کریم ﷺ کو بھی اس موقعہ پر آسانوں اور زمینوں کی چیزیں دکھائی گئیں تو آسے نہونے استشہادا ہی آیت تلاوت فرمائی۔

کے نماز میں تاخیر کی معاز بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے مبح کی نماز میں تاخیر کی بیبال تک کہ قریب تھا ہم آ فتاب کو دیکھے لیتے اتنی دیر میں آ ہے جلدی جلدی حجر ہے ہے تشریف لائے تکبیر کہی گئی آ پ نے نماز پڑھائی اور وقت کی تنگی کے باعث نماز میں اختصار کیا جب سلام پھیرا تو آ واز سے فرمایا سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم کو ابھی اس چیز کی خبر دیتا ہوں جس چیز نے مجھکو روکا میں رات گوا تھا میں نے وضو کیا اور جس قدرمیرے لئے مقدر تھی میں نے نماز ادا کی یہَاں تک کہ مجھ کونماز میں اونگھ آگئی اور نبیند کی وجہ ہے بھاری ہوگیا پس یکا بک میں نے دیکھا کہ میں حضرت حق تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں اور وہ بہترین صورت میں ہے اور میری جانب متوجه ہوکر فریا تا ہے اے محمد ﷺ ملاء اعلیٰ کے رہنے والے فرشنے کس بات میں جھگڑر ہے ہیں میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تین مرتبہاللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوال کیااور میں نے یہی جواب ویا پس میں نے دیکھا کہ حضرت حق نے اپنی ہشیلی میرے دونوں شانوں لیعنی کھوؤں کے درمیان رکھدی بہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو ا ہے سینے میں محسوس کیا لیس مجھ پر ایک چیز ظاہر ہوگئی اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا ٹیھر الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمدﷺ! میں نے عرض کیاارشاد میں حاضر ہوں فرمایا ملاءاعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھٹڑ رہے ہیں میں نے عرض کیا کفارات میں بعنی اس بات پر بحث کررہے ہیں گہوہ افعال واعمال کون سے ہیں جن سے خطاؤں اور گنا ہوں کا گفارہ ہوجا تا ہےاللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعتوں کے لئے پیدل چلنا یعنی جماعت میں شریک ہونے کیلئے اپنے گھر سے چانا اور مساجد میں نمازوں کے بعد دوسری نمازوں کے انتظار میں بیٹھنا اورمشکلات وتکلیفات کے وقت خوب اچھی طرح وضوکرنا پھر الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا اور نمس بات میں جھگڑا ہور ہاہے میں نے عرض کیا اور اس بات پر بجث کررہے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں جن سے در جات بلند ہوتے ہیں ارشاد ہوااحیما بتاؤ وہ کیا ہیں میں نے عرض کیا کھانا کھلا نا اور نرم بات کرنا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں اٹھ کرنماز پڑھنا بھرارشاد ہوا ہم ہے مانگو کیا ما نگنے ہؤ میں نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ ہے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں کے نہ کرنے کی تو فیق مانگتا ہوں اور مساکین کی محبت ما نگتاموں اور بیر ما نگتاموں کہ تو میری مغفرت کردے اور مجھے برحم کراور جب تو کسی قوم کوآ ز مائش میں مبتلا کرنا جا ہے تو مجھ کواس فتنے اور آ ز مائش سے بہلے ہی موت دے دہجیو اے اللّٰہ میں تبچھ سے تیری محبت ما نگتا ہوں اور جو تبچھ سے محبت کرے اس کی محبت طلب کرنا ہوں اور جومکل مجھ کو تبھے ہے قریب کر دے اس عمل کی محبت مانگتا ہوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا یہ بات جوہیں نے دیکھی ہے نیجق ہے اس کو یا دکرلواور دوسروں کوسکھاؤ۔ (احمرُ تر ندی)

بعض روایتوں میں وضو کے ذکر کے بعد جوالفاظ ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے شخص ایسا کرے گا وہ زندہ بھی خیر کے ساتھ اور اپنے گنا ہوں سے ایسا یاک ہو گا جیسا کہ اس کی مال نے آج ہی اس کو جنا ہے اس روایت میں آخری دعا کے متعلق یوں ارشاد ہے کہ اے محمد ﷺ جب آپ نماز پڑھا کریں تو یوں دعا کیا سیجئے۔

بعض روایتوں میں نرم کلام اور طریقہ گفتگوکونرم کرنے کی بجائے کثرت سے سلام علیک کرنے کا ذکر ہے اسی روایت میں ہر چیز ظاہر ہونے کی بجائے یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب و کیولیا مشکلات و تکلیفات کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً سردی کے موسم میں ٹھنڈ ہے یانی سے وضو کرتا ہے تب بھی خوب اچھی طرح اعضاء وضو کو ترکرتا ہے نرم کلام کا مطلب یہ ہے کہ بدا خلاق نہ ہو بات چیت کا نرم ہوسخت نہ ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہے ہو است ہے دشنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ فرما تا ہے جو تحص میر ہے کسی دوست ہے دشنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور کوئی بندہ جو میر اقر ب میری پہند بیدہ چیز کے ذریعہ ہے تلاش کرتا ہے تو میری پہند بیدہ چیز کے ذریعہ ہے تلاش کرتا ہے تو میری بہند بیدہ چیز وہی ہے جو میں نے فرض کی اور میر ابندہ جو ہمیشہ کثر ت نوافل کی وجہ ہے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو میں اس کو دوست بنالیتا ہوں اور اس ہے محبت کرتا ہوں اور اس ہے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی ساعت اور بصارت بن جاتا ہوں کہ دوہ اس سے سنتا اور دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں جن ہے وہ پکڑتا اور چاتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ چاتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ ہائیا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے بناہ ہائیا ہوں اور میں کسی چیز کے کرنے میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا ہوں اتنا ہوں کہ وہ موت کو پہند نہیں کرتا اور میں کی ناخوش کو پہند نہیں کرتا اور میں کہنا کو اس کیلئے ضروری ہے۔ (بخاری)

مطلب میہ ہے کہ خدا کا قرب تلاش کرنے والوں کا بہتر بین راستہ تو فرائض کی پابندی ہے لیکن جو بندے کثر ت نوافل کی راہ سے اس کا قرب تلاش کرتے ہیں ان کا بھی میہ مرتبہ ہوتا ہے کہ وصت ہوجاتے ہیں ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ

اس کے افعال وا ہمال کا ہیں ذ مددار ہوجا تا ہوں وہ جو پچھ کرتا ہے میری مرضی اور میری منشاء کے موافق ہوتا ہے اس لئے ہیں ہی ذمددار ہوتا ہوں جیسا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی افعال کی تاویل کرتے وقت فر مایا تھاو صافعہ لغہ عن ادی لیعنی بیکام ہیں نے اپنی مرضی اور اپنی جانب ہے ہیں کئے بلکہ جو پچھ ہے کرایا گیاوہ ہیں نے کر دیا مومن کی موت ہیں تامل اور تر دد کا مطلب ہے کہ طبعاً ہر خض موت کو پند نہیں کرتا اس طرح مومن بھی موت ایک سامل اور تر دد کا مطلب ہے کہ طبعاً ہر خض موت کو پند نہیں کرتا اس طرح مومن بھی موت ایک لازی چیز ہے اس کا وقع ہونا ضروری ہے تو تامل اس بات ہیں ہوتا ہے کہ موت بھی واقع ہو جائے اور مومن کی خواہش کے خلاف کر نانہیں جو تا ہے کہ موت بھی واقع ہو جائے اور مومن کی خواہش کے خلاف بھی نہ ہوتو بعض شار جین حدیث نے فر مایا کہ اس کی شکل ہے ہوتی ہے کہ مرتے وقت مومن کو بشار تیں اور پیامات ایسے پینچتے ہیں جس سے وہ موت کا خواہش نہ ہوتی ہے اور دنیاوی مصائب اس قدر پیش آتے ہیں کہ موت سے موت کا خواہش نہ ہوجاتی ہے۔

﴿ ٩﴾ ..... حضرت ابو ہمریرہ فرماتے ہیں میں نے بی کریم ﷺ ویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیا اور عمر سے پہلے جس چیز کا بندے سے محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست نکلی تو نجات اور چھٹکا را ہوجائے گا اور اگر نماز میں خرابی نکلی تو ناکا م اور نام راد ہوگا اگر بندے کے فرائض میں پچھ نقصان نکلا تو اللہ تعالی فرشتوں ہے ارشا دفر مائے گا دیکھواس کے بچھ نو افل ہیں ہیں فرائض کی کی کونو افل سے پورا کر دیا جائے گا پھراس کے تمام اعمال کے ساتھ ای طرح کا سلوک ہوگا۔ (ابوداؤد۔ احمہ)

بعض روایتوں میں نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر آیا ہے اور زکوۃ کے بعد فر مایا ہے پھر تمام اعمال کای طرح جائز ہ لیا جائے گا۔

پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی شخص ہے جوایسے کو قرض دے جونہ تو مفلس ہے اور نہ ظالم ہے طلوع فجر بعنی یو بھٹنے تک یہی فرماتا رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے نزول کا یہ مطلب ہے کہاس ک رحمت اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے یارحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

﴿ ١٢﴾ ..... حضرت ابو درداً اور حضرت ابو ذراً دونوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ الله تعالیٰ سے بول روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آ دم تو میرے لئے دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں پڑھ لیا کر میں دن کے آخری حصے میں تیرے لئے کفایت کروں گا۔ (ترندی ابوداود)

ان رکعتوں سے مراد اشراق یا جاشت کی نماز ہے مطلب بیر کہ جوشخص بیہ جار رکعتیں پڑھ لیا کرے گا اللہ تعالیٰ شام تک اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرنے کا ذرمہ دار ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنیؒ ابو ہرۃ الطائمی ہے بھی اسی قسم کی روایت امام احمد بن حنبلؒ اور ابویعلی نے قبل کی ہے۔

اللہ ہے۔۔۔۔۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی فرما تا ہے جو محض فرائض کو بوری احتیاط کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ جس قدر مجھ کو محبوب

ہے۔اس قدر دوسر المحض محبوب ہیں ہے۔ (ابن عساکر)

(۱۱) .... حضرت ابوامامہ ہے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے بندہ ہمیشہ نوافل پڑھتار ہتا ہے اور نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتار ہتا ہے بہاں تک کہ میں اس کی ساعت اور بصارت ہوجاتا ہوں جن سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے اور اس کی زبان اور دل ہوجاتا ہوں جن سے وہ بولتا اور بحضا ہے جب بندہ جھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور جب مجھ سے بچھ ما نگتا ہے تو میں اس کو بچھ دے دیتا ہوں اور بند ہے وہ فیر بندہ جو عبادت بھی میرے لئے کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ عبادت بھی کو پہند ہے وہ فیر بندہ جو ایک بادہ عبادت بھی کو پہند ہے وہ فیر بندہ جو ایک بادہ بیادہ عبادت بھی کرتا ہے۔ (طرانی فاکلیر)

لیعنی میری مخلوق کی بھلائی کرے میری مخلوق کونفیعت کرے اور بیہ سب میری غرض سے ہوا یک روایت میں بھلائی کے ساتھ ہرمسلمان کالفظ بھی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہرمسلمان کی خیرخوا ہی کرنا بہترین عبادت ہے۔

لیعنی اگر عبادت کیلئے وقت نہ نکالا تو دنیا کے دوسرے کاموں میں مبتلا کردوں گا اورا حتیاج کودورنہ کروں گا۔ ﴿ ١٨﴾ .... حضرت الو مريرة نبى كريم و التياسة روايت كرتے بين كه اعمال ايك خاص شكل ميں اللہ تعالى كے سامنے پيش ہونگے ليس نماز آئے گی اور عرض كرے گی اے رب ميں نماز ہوں اللہ تعالى فرمائے گا بے شك تو خير پر ہے پھرصد قد حاضر ہوكرع ض كرے گا اے رب ميں صدقه ہوں ارشاد ہوگا بے شك تو خير پر ہے پھر روزہ حاضر ہوكرع ض كرے اے رب ميں روزہ ہوں اللہ تعالى فرمائے گا بے شك تو خير پر ہے پھراسلام حاضر ہوگا اے رب قو اسلام ہوں ارشاد ہوگا بے شك تو خير پر ہے بھراسلام حاضر ہوگا اے رب تو اسلام ہوں ارشاد ہوگا بے شك تو خير پر ہے موافذہ كروں گا اور تيرى بنى وجہ سے بخشش كروں گا۔ چنانچ الله ميں آئ تن تيرى بنى وجہ سے موافذہ كروں گا اور تيرى بنى وجہ سے بخشش كروں گا۔ چنانچ الله تعالى نے اپنى كتاب ميں فرمايا ہے و مين يہ تع غير الاسلام دين فيل مف فيل يقبل منه تو فيل ني كتاب ميں فرمايا ہے و مين يہ خير الاسلام دين الم خير تاش كرے اسے ہرگز و فيون نيسان الحاد قامن المام كرواء كوئى دين تلاش كرے اسے ہرگز و لئيں كيا جا پي كادر آخرت ميں دو شخص نيسان الحال و الاحق اللہ و گا)

مرات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے دنیا کی بے رفایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے دنیا کی بے رفایت سے زیادہ بہتر مجھ سے قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعے نہیں ہے اور میرے فرض کی اوائیگ سے بہتر میری عبادت کو پورا کرنے کا طریقے نہیں ہے۔ (تضای) بعنی خدا سے قرب وہی حاصل کرتا ہے جو دنیا سے زہداور بے رغبتی اختیار کرے اور

جو تحض فرائض اللی کوسیح طریقه برادا کرتا ہے اس ہے بہتر کوئی عبادت کرنے والانہیں ہے۔

مطلب وہی ہے جونمبر ۲ امیں ذکر گیا۔

﴿٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ وَمَا يَا اللهِ مِرِيرٌ أَكْبَتْ مِينَ كَهُ نِي كَرِيمُ ﷺ ارشاد فرماتے ميں جب كوئى بندہ اعلانيہ نماز كوبھى المجھى طرح اداكر تاہے اور پوشيدہ پڑھتا ہے تب بھى المجھى طرح ادا كرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے یہ بندہ میر اسچا بندہ ہے۔ (ابن باجہ)

یعنی ریا کارنہیں ہے بلکہ ظاہروباطن میسان بیرحدیث عنوان نمبر ہم میں بھی گزر چکی ہے۔

﴿ ٢٢﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دن فرمائے گا میرے پڑوی کہاں ہیں؟ فرشنے عرض کریں گے ایسا کون ہوسکتا ہے جوآپ کا پڑوی بن سکے ارشاد ہوگا قرآن پڑھنے والے اور مساجد کوآ با در کھنے والے کہاں ہیں۔ (ابولیم)

لعنی بیلوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

سلامی سے میں تو نماز صرف اس بند ہے کی قبول کرتا ہوں جومیری عظمت کے مقابلہ میں قو ما تا ہے میں تو نماز صرف اس بند ہے کی قبول کرتا ہوں جومیری عظمت کے مقابلہ میں تو اضع کرتا ہے اور میری نخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا اپنا دن میری یا دمیں گذار تا ہے اور اپنی خطا پر اصرار نہیں کرتا بھو کے کو کھا نا کھلاتا ہے سافر کو جگد دیتا ہے اپنے سے چھوٹوں پر دم کرتا ہوں کی عزت کرتا ہے بیا اس کو حدوث ہوں کے دجو جھے سے ما نگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں جھے سے دعا کرتا ہوں کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں اس پر دھم کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں اس پر دھم کرتا ہوں میری طرف گڑ گڑ اتا اور عاجز ی کرتا ہوں اس پر دھم کرتا ہوں میری نظر میں اس کی مثال ایسی ہے جیسی جنت الفر دوس کی جس کے پھل اور جس کا حال متغیر نہیں ہوتا۔ (داؤ طنی)

لیعنی عام ہندوں سے مرتبے میں بیہ بندہ ایسا بلند ہے جیسے جنت الفردوس دوسری جنتوں کے مقالبلے میں ۔

﴿ ٢٣﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مؤ ذن اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سریر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ ہاتھ رکھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مؤ ذن جب اذان سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میر بے بندے نے آج کہا اور ق کی شہادت دی اے بثارت ہوا ور جہاں اس مؤ ذن کی آ واز جاتی ہے بفتر رآ واز اس کی کے مغفرت کردی جاتی ہے۔ (دیلی)

لعنی جتنی آ واز لا نبی اتنی ہی سبخشش زیادہ۔

﴿٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ مَن حَسَرت ابو ہریرہ ؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کوئی بندہ نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رحمان کی آئکھوں کے سامنے ہوتا ہے جب بندہ ادھرادھر دیکھتا ہے تو اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے اے آ دم کے بیٹے کس کی طرف دیکھتا ہے اے ابن آ دم تیرے لئے مجھ سے بہتر کون ہے میری جانب متوجہ رہ جس کی طرف تو دیکھنا جا ہتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔(عقیلی)

﴿٢٦﴾ ﴿ ٢٦﴾ ﴾ ﴿ ٢٢﴾ الفاظ ہیں کہ پہلی مرتبہ جب بندہ نماز میں ادھرادھرد کھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کون سابندہ مجھ سے بہتر ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے پھر جب دوسری مرتبہ بندہ دیکھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ بہی فرما تا ہے اور جب بندہ کھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ بہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی مرتبہ بھی یہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی مرتبہ بھی یہی فرما تا ہے اور جب بندہ چھی مرتبہ بھی یہی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہے۔ (دیمی)

﴿ ٢٤﴾ ﴿ جفرت عبدالله بن زیرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رہب سے سوال کیا کہ میری است پر چاشت کی نما زمقر رکر دے اللہ تعالیٰ نے فر مایا پیر شتوں کی نماز ہے جو چاہے پڑھ لیا کرے اور جو چاہے ترک کر دے۔ اور جو خص پڑھے تو آئیب بلند ہونے کے وقت پڑھے۔ (دیلی)



## شعبان رمضان اورعيد كى فضيلت

نازل ہونے کا مطلب وہی ہے جوباب نمبرااکی حدیث نمبر ایس فرکیا گیا ہے

(۲) سے حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ ہے روایت ہے فرمایا نبی کریم کی اللہ تعالیٰ ہے ابن آ دم کے ہر عمل کا ثواب دس گئے ہے سات سوگنا تک دیا جا تا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے گر روزہ میرے ہی واسطے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا بندہ میرے لئے اپنی خواہشات اور اپنے کھانے کوترک کرتا ہے روزہ دار کیلئے دوموقع مسرت اور خوشی کے بین ایک خوشی تو روزہ کھو لئے کے وقت ہوتی ہے اور دوسری مسرت ایپ پرودگارے ملا قات کرتے وقت ہوگی البت موزہ دار کے منے کی بوضدا تعالیٰ کی نظر میں مشک کی ہو ہے زیادہ بہتر ہے جب تم میس سے کوئی منے کی بوسے زیادہ بہتر ہے جب تم میس سے کوئی مناز کر روزے دار کے منے کی بوضدا تعالیٰ کی نظر میں مشک کی ہوسے زیادہ بہتر ہے جب تم میس سے کوئی دوسرا آ دمی روزے دار کوگالی دے یا جھڑا کر سے ہوتو کوئی فوش اور بے ہودہ بات منہ سے نہ نکا لے اگر کوئی دوسرا آ دمی روزے دار کوگالی دے یا جھڑا کر سے تواس سے کہدے کہ میں روزے ہوں۔ (بخاری دسلم)

﴿ ٣﴾ ﴾ ابن آ دم کے ہڑ مل پردس گنا تواب دیا جاتا ہے اور تواب کی زیادتی دس کئے کے کیکر سات سو گئے تک بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے روزہ اس حساب سے بالاتر ہے روزہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا تواب بھی دوں گاروزہ دار میرے لئے کھانا جھوڑتا ہے بینا جھوڑتا ہے اپنی ہیوی سے علیحدہ رہتا ہے اور ہرتئم کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالی کے نزد یک مشک کی خوشہو سے ریادہ بہتر اور اچھی ہے روزہ دار کو دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کرتے وقت اور ایک جب

این رب سے ملاقات کرے گا۔ (ابن فزیمہ)

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نتحالی فرما تا ہے روز خ کی آگ ہے بندہ اللہ نتحالی فرما تا ہے روز خ کی آگ ہے بندہ بچایا جا تا ہے روز ہمیرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ (احمانیتی )

﴿ ﴾ ....حفرت ابو ہربرہ نئی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بندول میں سے وہ بندہ مجھ کوزیا دہ محبوب اور بسندیدہ ہے جوروز ہ کھولنے میں جلدی کرتا ہے (احد تر ندی ابن خزیمہ ابن حبان)

یعنی*سورج غروب ہوتے ہی روز ہ*افطار کرلیتا ہے۔

رین جن کی دعارہ نہیں کی جاتی ایک روزہ دار جب روزہ افطار کرے دوسرے امام عادل

تیسر ہے مظلوم مظلوم کی دعاء کوالٹد تعالیٰ بادلوں کے اوپراٹھالیتا ہے اور آسان کے درواز ہے مظلوم کی دعاء کیلئے کھول دیتا ہے اور فر ماتا ہے مجھے اپنی عزت کی شم تیری مدد کروں گااگر چہ بید دیجھ عرصہ کے بعد ہو۔ (ترزی)

امام عادل سے مراد ہے وہ مسلمان بادشاہ جوانصاف کرتا ہود برکا مطلب ہے ہے کہ مظلوم کی مدد تو ضرور ہوتی ہے لیکن بعض مصالح کے اعتبار سے تاخیر ہوجاتی ہے۔

﴿ ٨﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابن مسعود ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جس شخص نے اپنے اعضاء کاروزہ نہیں رکھا تو اس کے کھانا بینا حجوز نے کہ کی مجھے حاجت نہیں۔ (ابونیم)

روزہ کااصلی مقصد ہیہ ہے کہ آ دمی اپنے اعضاءاور جوارح کو گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔
﴿ ٩﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت انس نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرا ما
کاتبین کو تھم دیتا ہے کہ میرے بندول میں ہے جوزیا دہ روزے رکھنے والے ہیں ان کی کوئی
خطاعصر کی نماز کے بعدنہ لکھا کرو۔ ( ما کم نی تاریخہ )



# زکوۃ اورخیرات وصدقات کے فضائل

﴿ اِنَّ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ الْمِنْ الْمِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فرشتوں نے عرض کیا البی ان پہاڑوں ہے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں لوہان سے سے زیادہ سخت ہے پھر فرشتوں نے عرض کیا البی لوہ ہے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں آگ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے رب آگ سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں پانی ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا ہے زیادہ وہ ابن آ دم ہے جو پرودگار ہوا ہے نیادہ کوئی چیز سخت ہے ارشاد ہوا ہاں ہوا سے زیادہ وہ ابن آ دم ہے جو برودگار ہوا ہے فراس قد کواس قدر چھپا تا ہے کہ سید ھے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے میری راہ میں صدقہ کواس قدر چھپا تا ہے کہ سید ھے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہیری راہ میں صدقہ کواس قدر چھپا تا ہے کہ سید ھے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الئے ہاتھ سے دیتا ہے اس کی دیتا ہے اس کی دیتا ہے کہ سید سے ہاتھ سے جوصد قد دیتا ہے اس کی الغور ہوں کوئی ہی خرابیوں ہونے دیتا ہے اس کی دیتا ہے کہ سید سے ہو سید سے جو سید کے دیتا ہے اس کی دیتا ہے کہ سید سے جو سید سے جو سید کی دیتا ہے اس کی دیتا ہے دیتا ہے

لیعنی ہواہے بھی زیادہ اس قسم کا پوشیدہ صدقہ موٹر اور مفید ہے یا بیہ مطلب ہے کہ اس فعل سے نفس جیسی سرکش چیز مغلوب ہوجاتی ہے۔

سے کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ہم نے مال کواس کے نازل کیا ہے یعنی دولت اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ لوگ نماز میں اظمینان حاصل کریں اور زکوۃ ادا کریں اگر ابن آ دم کو ایک وادی بھر کر جا ندی سونا دیدیا جائے تو وہ دوسر سے جنگل اور دادی کی خواہش کرتا ہے اوراگر دووادیاں دید بچا کمیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اوراگر دووادیاں دید بچا کمیں تو تیسری کی خواہش کرتا ہے اورائن آ دم کے پیٹ تیسری کی خواہش کرتا ہے اورائن آ دم کے پیٹ کوئی ہی بھرسکتی ہے بھراللہ تعالی ہر خص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو بہر ہے۔ کوئی ہی بھرسکتی ہے بھراللہ تعالی ہر خص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو بہر ہے۔ کوئی ہی بھرسکتی ہے بھراللہ تعالی ہر خص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو بہر ہے۔ کوئی ہی بھرسکتی ہے بھراللہ تعالی ہر خص کی جانب متوجہ ہوتا ہے جواس سے تو بہر ہے۔ کوئی الکہیں)

مقصدیہ ہے کہ مال کا اصلی منشا تو نماز کا قیام اور زکوۃ کا دینا ہے گر ابن آ دم گی حرص کا بیرحال ہے کہ مال کی طلب ختم نہیں ہوتی اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی ہے بھرا جا سکتا ہے مرنے کے بعد ہی دنیا کی محبت ختم ہوسکتی ہے گر جو بندہ خدا کی طرف رجوع کر ہے اور خدااس کو نیک تو بین جو بہاڑ کے اور خدااس کو نیک تو بین جو بہاڑ کے نشیب میں واقع ہوتا ہے ہم نے جنگل ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ .....حضرت ابن عمرٌ نبى كريم ﷺ سے روایت كرتے ہيں كم الله تعالى فرماتا ہے ابن آ دم تيرے پاس اس قدر مال ہوتا ہے جو تيرى ضروريات كيلئے كافى

ہوسکتا ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ تو اس قدرطلب کرتا ہے کہ جو تجھ کو سرکتی اور ہلا کت میں مبتلا کر دے نہ تو کمی پر نو قانع ہوتا ہے نہ زیادتی سے تیرا ہیٹ بھرتا ہے اگر تو اس حالت میں صبح کرے کہ تیراجسم تندرست ہواور تیری زندگی اور تیرا فد جب مامون ہواور تیرے پاس ایک دن کا کھانے کو ہوتو دنیا کونظر انداز کردے ۔ (ابن عدی بہتی)

یعنی پھرد نیا ک<sub>ا</sub>طرفمتوجہ نہ ہو۔

یعنی مرتے وقت مال کے تیسرے حصہ میں وصیت کرنا' وصیت کا فائدہ مرنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔
کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے جس طرح جنازہ کی نماز کا فائدہ مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔
﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔۔۔حضرت جابر"نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بید بن ہے جس کو میں نے اپنے لئے پہند کیا ہے اس دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق کے نہیں ہے دین کی صلاحیت بجز سخاوت اور حسن خلق کے نہیں ہے تم جب تک مسلمان ہودین کا سخاوت اور محسن خلق سے اگرام کرتے رہو۔ (ابن عساکر)

یعنی وین میں بید دونوں باغیں اہم ہیں۔

جن کا نان نفقہ اپنے ذرمہ ہے وہ غیروں سے بہرحال مقدم ہیں نیچااوراد نیچا ہاتھ سائل اور بخی سے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے تفصیل جنت کی کنجی میں مذکور ہے۔

﴿ ٨﴾ .....الله تعالی فرما تا ہے تئی مجھ ہے اور میں تئی ہے ہوں۔(دیلی)
﴿ ٩﴾ .....الله تعالی فرما تا ہے مجھ ہے زیادہ کون تئی ہوسکتا ہے۔(دیلیں)
﴿ • ا﴾ .....۔الله تعالی فرما تا ہے میری راہ میں خرج کرنے والا مجھے قرض دیتا ہے اور نما زیڑھنے والا مجھے قرض دیتا ہے اور نما زیڑھنے والا مجھے سے سرگوشی کرتا ہے۔(دیلیں)

یعنی نما زمنا جات ہے۔

﴿ الْهُ .... حضرت الوہریۃ سے روایت ہے فرمایا بی کریم ﷺ نے کہ مجھ ہے جہ کہ جہ ہے جہ کہا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اے بندو! میں نے تم کو مال دیا اور تم کو مال عطا کرنے کے بعد تم سے قرض ما نگاہے ہیں جو خص میرے دیئے ہوئے میں سے مجھے کھے فوشی سے دیتا ہوں اور آئندہ کیلئے اس کے واسطے ذخیرہ بناتا ہوں اور جس خص سے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیتا ہوں اور وہ اس برصبر کرتا بناتا ہوں اور جس خص سے میں اس کی مرضی کے خلاف لے لیتا ہوں اور وہ اس برصبر کرتا ہوں اور تو اس کی مرضی کے خلاف لے لیتا ہوں اور وہ اس برصبر کرتا ہوں اور اس کو ہدایت ہا ور تو اس کی مرضی کے خلاف کے لیتا ہوں اور اس کو ہدایت ہا ور تو اس کی مرضی کے خلاف کے لیتا ہوں اور اس کو ہدایت ہا ور تو اس کی امید رکھتا ہے تو میری رحمت اس کیلئے واجب ہوجاتی ہے اور اس کو ہدایت یا فتہ لوگوں میں لکھ دیتا ہوں اور اس کیلئے اپنا دیدار مباح کر دیتا ہوں۔ (رافق)

مطلب یہ ہے کہ جواپی خوش سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو قائم مقام دیا جاتا ہے اور آخرت کیلئے تو اب کو ذخیرہ بنایا جاتا ہے اور جس کو میرے حکم سے مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ صبر کرنا ہے تو اس کو بھی اجر دیا جاتا ہے۔

۱۲۔ حضرت حسن بھریؓ ہے مرسلا روایت ہے کہ اللہ تعالی فرما ناہے اے آ دم کے بیٹے اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھدے تیرے مال کونہ آگ گئی نه غرق ہوگا اور نہ چوری کیا جائے گا اور جس وقت ہجھ کو اس خزانہ کی سخت ضرورت ہوگی تو تیرے سیردکر دیا جائےگا۔ (پینی)

بین ہماری راہ میں خرچ کرنا گویا ہمارے پاس محفوظ کر دینا ہے جہاں ضائع ہونے کا اندیشے نہیں ادرسب سے زیادہ ضرورت قیامت کے دن ہوگی اس دن وہ خزانہ اور مال نفع دے گا۔

 اس پرندے نے اللہ تعالیٰ ہے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آئندہ ایسا کرے گا تواس کو ہلاک کردیا جاہے گا چنانچہ بیتی سیڑھی لے کر پھراس طائر کے بیچے نکالنے جاتا تھا گاؤں کے سرے پراس کوایک سائل ملااس شخص نے اپنے کھانے میں ہے اس کوایک روٹی دیدی جب اس درخت کے پاس پہنچا تو سیڑھی لگا کر بیچے نکال لئے اور بچوں کے ماں باپ دیکھتے رہے پھرانہوں نے عرض کیا الہی آپ نے وعدہ فرمایا تھا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو وتی بھیجی کیا تم کو جرنہیں میں کسی آدی کو جوصد قد دیا ہے اس دن اس کو بری موت کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جس دن وہ صد قد دے۔ (ابن عماکر)

السی صد قد کرنے کے دن اس کوعذاب سے ہلاک نہیں کیا جاتا۔



# تشبیج، تحمید'استغفارااور درودشریف کے فضائل

طانت سوائے خدا کے کسی جمن نہیں) تو خدائے تعالی فرما تا ہے۔ بیشک میرے سواکوئی معبود نہیں اور برائی ہے بچانے اور نیکی پر ماکل کرنے کی تو فیق اور طافت میرے ہی قبضے میں ہے نبی کریم ﷺ فرمائے ہیں جو بندہ ان کلمات کو بیاری کی حالت میں کہتا ہے اور پھراس مرض میں مرجا تا ہے تو اس کو آگن نہیں جلائے گی۔ (ترندی ابن باجہ)

﴿٢﴾ .....حضرت ابو ہر برے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں جھے کووہ کلمہ نہ بتادوں جو جنت کے خزانہ میں سے ہے جوعرش کے بینچ ہے کلاللہ اللّٰ اللّ

مطلب بیہے کہ جب کوئی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے اَسْسلَسمَ وَ اسْتَسْلَمَ اس روایت ہے معلوم ہوا جنت عرش کے بنیجے ہے۔

﴿ ٣﴾ ﴿ ٢﴾ ﴿ حضرت ابن عمرٌ كى روايت مين بَهِ سُبُ حَانَ الله الله الله علات على عبادت بين المُحَمَّدُ لِلله شكر كاكلمه إور الآله الله اخلاص كاكلمه اور الله اكبركا تواب زمين وآسان كوجمر ديتا باور جب كوئى بنده كمتاب كلا حَوْلَ وَكَافُوهَ إِلَّا بِاللَّه تَوَالله تَوَالله تَوَالله تَوَالله قَوْل وَكَافُوهَ إِلَّا بِاللَّه تَوَالله تَوَالله تَوَالله قَول الله قَول وَكَافُوه وَ الله بَالله تَوالله تَعَالى فرما تا باسَلَمَ وَاسْتَسُلَمَ بنده في اطاعت كى اورنها يت فرمال بردار مواد (رزين)

روایت میں ہے فرمایا رسول اللہ بھے کوئی اللہ کے دفعہ حدیثرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے رب مجھے کوئی اللی چیز سکھا دے جس کی وجہ ہے میں تیرا ذکر کیا کروں اور جھے ہے دعا کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کہو حضرت موئی نے عرض کیا پیکلہ تو تمام مخلوق پڑھتی ہے میں تو بہ چاہتا تھا کہ کوئی چیز میرے لئے مخصوص ہوارشا دہوا اے موئ ساتوں آسان اوران آسانوں کے رہے والے میں رکھی جا کیں رہے والے میرے اور ساتوں زمینیں بیسب کی تراز و کے بلڑے میں رکھی جا کیں اور کلمہ کوالہ اللہ ایک بلڑے میں رکھی جا کیں اور کلمہ کوالہ اللہ ایک بلڑے میں رکھی جا کیں اور کلمہ کوئی پڑھی جا کی اس روایت کا مختفر کھڑا تو حید کے باب میں بھی گذر چکا ہے۔

﴿ ﴾ ..... حضرت ابوطلحہ طرماتے ہیں ایک دن نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک سے خوشی اور مسرت کے آٹارظا ہر ہورہے تھے آپ نے فرمایا

میرے پاس حضرت جبر نیل تشریف لائے متھے انہوں نے مجھ سے کہا آپ کارب فرما تا ہے اے محمد ﷺ! کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص جب تم پر ایک د فعہ درود بھیجے تو میں اس کے بدلے میں اس شخص پردس بار رحمت بھیجوں اور جوشخص تم پر ایک بارسلام بھیجے تو میں اس پردس بارسلام بھیجوں۔(نسائی ٔ داری)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ لا كَ اور كھوروں كے باغ ميں تشريف لے گئے وہاں پہنچ كرآپ نے ایک ایساطویل بجدہ كيا كہ مجھ كویہ خوف ہوگيا كہ ميں اللہ تعالیٰ نے آپ كو وفات دیدی بعنی آپ كی موت كاؤر ، ہوگيا تو ميں قريب پہنچ كراپ كو ديھے لگا إب نے بحدہ ہے سراٹھایا اور فرمایا كيوں جھ كوكيا ہوا ميں نے اپنے خوف كاذكركيا آپ نے فرمایا مجھ ہے جھزت جرئيل عليہ السلام نے كہا ہے كيا ميں اس كی بشارت نہ دوں كہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جوتم پر درود بھیج گا میں اس پر رحمت بھیجوں اور جوتم پر سلام بھیجے گا اس پر احمت بھیجوں اور جوتم پر سلام بھیجے گا اس پر احمت بھیجوں اور جوتم پر سلام بھیجے گا اس پر اچی سلامتی نازل كروں گا۔ (احمد)

﴿ ٨﴾ ..... حضرت على كرم الله وجهه كي خدمت مين ايك سوارى عاضر كى گئي سو جب آپ نے اس كى ركاب مين پاؤس ركھا تو بسم الله كهااور جب آپ اس كى پينھ پر بيتھے تو كهاالحمد لله پھريي آيت پڙهي, شُهُ حَانَ الَّذِي مَدَةً وَ لَنَا هٰذَا وَ مَا لُحَدًا لَهُ مُقْدِ نَيْنَ وَإِنَّا الی رَبِنَا لَمُنَقَلِبُون مُرَیْن و فعد کہا آئے۔ مُمدُ لِلله اور اَللهُ اَکُبَر تین و فعد کہااس کے بعد فرمایا سُبُ حَانکَ اِنِی ظَلَمْتُ نَفُسِی فَاغُفِرُ لِیُ فَإِنَّهُ لَا یَغُفِرُ الذَّنُوبَ اِلّااَنُت بَجر آب ہے کی نے دریافت کیا ہے امیر الموشین! آپ کی چیز کے سب سے بہے آپ نے فرمایا نبی کریم آئے ہے نے بھی سواری پر سوارہ وتے وقت سے پڑھا تھا جو بیں نے پڑھا بھر آپ بھی بیسے مجھی ہنے ہے اور میں نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ یارسول اللہ آپ کس بات پر بہنے آپ آپ آپ بھی بینے نے فرمایا بیشک تیرارب اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے جو کہتا ہے دَبِ اغْفِ رُلِی ذُنُو بِی (بیرے رب بیرے گناہ بخش و ے) اور اللہ فرما تا ہے یہ بندہ جا نتا ہے کہ میرے سواکوئی گناہ بیس بخشا۔ (احر ابوداؤ در ترین)

آیت کامطلب سے ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے واسطےاس سواری کوفر مانبر دار بنادیا۔ حالا تکہ ہم کواس کے تابعداز بنانے کی طاقت نہتی اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ …..حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ دونوں فرشتے جو بندے کے اعمال کے محافظ ہیں وہ ہردن اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا اعمالنامہ لیجاتے ہیں پس ایس اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہا میں استعفار کی کثرت یا تا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں نے تمام وہ اعمال اپنے بندے کے بخشد نے جو ابتداء اور انتہا کے وسط میں ہیں۔ (بزاز)

لعنی شروع اور آخر کے درمیان جو کھے ہاں کو بخشد یا جاتا ہے۔

﴿ ا ﴾ ..... حضرت النس عليه بين فرمايا نبي كريم الله نب جب آدى بيضا ہے اور كہتا ہے اللہ حَمَدُ كِثِير اَ طَيُبا مُبَارَ كَافَيْهِ كَمَا يُحِبُ رَبَنَا وَيَوْضَى (لين الله تعالى كے لئے اكثرت حمدوتعریف ہو ہ تعریف جو پائیزہ اور بابر کت ہے اور وہ تعریف جو خدا كو پیارى اور پندیدہ ہے ) حضور اللہ نے فرمایا تسم ہے اس ذات كی جس کے قبضہ میں میرى جان ہے ان كلمات كا تو اب كله كيئے وس فرشتے دوڑتے ہیں اور ہرا يک فرشته اس بات كی خواہش كرتا ہے كہ میں اس كا اجر كلهوں كيكن وہ ان كی سجھ میں نہیں آتا كہ مس طرح كھيں يا كس قدر كھيں ہيں اس معاملہ كو اللہ تعالى كی خدمت میں جو صاحب عزت ہے بیش كرتے ہیں اللہ تعالى بات كی خدمت میں جو صاحب عزت ہے بیش كرتے ہیں اللہ تعالى اللہ تعالى

فر ما تا ہے جس طرح میرے بندے نے کہاہے اس کولکھ لو۔ (عالم ابن حبان) بعنی تم صرف کلمات کھواور تو اب کو مجھ پر چھوڑ دو۔

﴿ ١٢﴾ ﴿ حضرت ابوموَى مُرفوعاً روايت كرتے ہيں حضور ﷺ نے فرمايا جب امام كے سمع الله لمن حمد ه توتم كها كرواً للهُمّ رَبَّنَا وَلَكَ اللّه عَمَدُ بلاشك الله تعالى نے استخص كا قول سنا جس نے الله كا ول سنا جس نے اس كى تعريف كى وساطت سے بيفر مايا ہے كہا لله تعالى نے اس تحص كا قول سنا جس نے اس كى تعريف كى ۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ وَمَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

اسراریعنی اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں ہے ایک بھید کی بات ہے۔

﴿ ۵ ا﴾ .....حضرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے سبح کہا میری پاکی اور میری حمد بیان کی تنبیح کاسوائے میرے کوئی مستحق نہیں ہے۔ (دیلمی)

﴿۱۶﴾ ﴿ الله جعزت جابرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہے اے رب اے رب! تو اللہ تعالی فر ما تا ہے میں حاضر ہوں ما نگ جو مائے گا دیا جائے گا۔ (دیلی)

ایک گاؤں کے آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے اعرائی جب تو کہتا ہے سُنہ عَانَ اللّٰهُ وَ اللّٰہُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ وَ اللّٰہِ اللّٰهِ وَاللّٰہِ تَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰہِ تَعَالَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰہِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ وَاللّٰہِ تَعَالَىٰ اللّٰهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ

﴿٢٠﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿٢٠﴾ وتوسُبُحَانَ الله وسَ الْحَصَّدُ الله وسَ الله وسَا الله

فرمائیگا بیمبرے لئے ہے اور جب تم لا إللہ واللہ کہوگی تواللہ تعالی فرمائے گا بیمبرے لئے ہے اور جب تم کا سیمبرے کے ہے اور جب تم اللہ کہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیمبرے لئے ہے اور جب تم اَسْتَغْفِرُ اللّٰه کہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری مغفرت کردی۔ (ابن ایسی)

﴿ ٢١﴾ ﴿ حضرت النس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ام سلیم کوخطاب کرتے ہیں کہ آپ نے ام سلیم کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ام سلیم جب تم فرض نماز پڑھا کروتو نماز کے بعد دس بار سنب بحان الله دس بار اللّه دس بار اللّه دس بار اللّه الله دس بار اللّه الله دس بار اللّه الله دس بار اللّه الله دس بار الله الله دس بار الله دس بار کے کا قرار کرتا ہے۔ (ایویعلی) معن ناز میں مرتبہ قبول کرنے کا قرار کرتا ہے۔ (ایویعلی) معن ناز میں مرتبہ قبول کرنے کا قرار کرتا ہے۔ (ایویعلی)

لعنی بیروظیفہ پڑھ کے دعا مانگو کے تو قبول ہوگی۔

﴿ ٢٦﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ الله بن مسعودٌ فرمات بيل كه حضرت معادٌ ہے الله وَ الله الله على الله وَ الله والله وا

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ مَن كَرِيم ﷺ سے روایت کُرتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اپنی امت سے کہد وگہ وہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ كودس مرتبہ شام اور دس مرتبہ شام اور دس مرتبہ سوتے وقت میں اس كود نیا کے مصائب سے محفوظ ركھوں گا اور شام كوشیطان کے مکرسے اور شي كوا ہے فضب سے بچاؤں گا۔ (دیمی)

### حج اوراس کےمتعلقات

﴿ ﴾ ....جعنرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بندہ جس کومیں نے صحت عطاکی اور اس کے جسم کو تندرست رکھا اور اس کے رزق اور اس کی روزی میں فراخی کی اور اس پریائج سال گزرے مگروہ میری

طرف نہیں آیااور میرامہمان نہ ہوا تو ایسا بندہ بے شک محروم ہے۔ (ابن حبان بیتی ) بعنی اس حالت صحت و آسانی میں یا نجے سال گزرے۔

﴿ ٢﴾ .....حضرت جابر نبی کریم بھٹا ہے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن لیعنی نویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے پھر حاجیوں کے اجتماع پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے فرہا تا ہے ہیرے بندوں کیطر ف دیکھووہ میرے پاس اس حال میں وور دورہے آئے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہیں مجھ کو پکارتے ہوئے میرے فدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشد یا فرشتے عرض کرتے ہیں اللی فلال شخص گنہگار ہے اور فلاں مرداور فلاں عورت بھی بخشد یا فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشد یا میں کریم بھٹے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے بیشک میں نے ان سب کو بخشد یا میں دن لوگوں کی تعداد کولوگوں کی دون ایسانہیں ہے جس دن لوگوں کی اتن بڑی تعداد کولوگوں کی دوز خے آزاد کیا جاتا ہے۔ (شرح السند)

رائی امت کیلئے مغفرت کی دعا فر مائی تو آپ کو جواب دیا گیا میں نے تمہاری امت کو بخشد یا گرحقوق العباد میں ظالم سے مظلوم کاحق اوراس کا بدلہ ضرورلوں گائی کریم ﷺ نے عرض کیا اے میرے پروردگارا گرتو چاہے تو مظلوم کو جنت دے کرمطمئن کردے اور ظالم کو بخشد ب اس سوال کا کوئی جواب عرف کی شام کو بیس دیا گیا گیر نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ کی صبح کوا پی دعا کا دوبارہ اعادہ کیا تو آپ کی دعا مظلوم کے متعلق بھی قبول کرئی گئی نبی کریم ﷺ اس پر ہنے یا آپ نبی کریم ﷺ اس پر ہنے یا آپ نبی کریم ﷺ کو کہیشہ فر مایا تو حضرت ابو بکر اور عمر آنے عرض کیا ہمارے ماں باب آپ پر سے قربان ہوں آپ کوتو کبھی اس موقعہ پر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا آپ ﷺ کو کہیشہ ہنسار کھے آپ ﷺ نفر مایا اللہ کے دشمن ابلیس کو جب بیہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے میری دعا قبول کرئی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سر میں مئی ڈالنی شروع کی اور چیخنا چیا نے میری دعا قبول کرئی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سر میں مئی ڈالنی شروع کی اور چیخنا چیا نے میری دعا قبول کرئی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سر میں مئی ڈالنی شروع کی اور چیخنا چیا نے میر میں مئی ڈالنی شروع کی اور چیخنا چیا نے میر میں آگئی (مینق)

مزدلفہ ایک مقام کا نام ہے جہاں حاجی عرفات ہے آ کررات بسر کرتے ہیں ہننے ادر تبسم فرمانے میں راوی کوشک ہوا آپ کواللہ ہنتار کھے۔اصحک السلہ سنک

یہ جملہ دعا ئیہ ہے۔

لعنیٰ دور دورے اس حالت میں کیوں آئے ہیں۔

هه ﴾ .....حضرت جابرٌقر ماتے ہیں میں نے نبی کریم بھٹے ہے۔ نا ہے آپ بھ فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طاق رکھا ہے۔ (مسلم)

﴿٢﴾ حضرت جریر بن عبدالله نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے مجھ پر بیادی کہ تین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیادی کہ تین مقاموں سے جہاں آپ اتریں گے وہی آپ کی ہجرت کا مقام مقرر کردیا جائے گامدینہ یا بحرین یا تنترین نے۔ (تندی)

یعنی ان تین بستیوں میں ہے جس بستی میں تم اتر جاؤگے وہی دارالہجر ۃ ہوگا چنانچہ آ پ مدینہ منورہ میں تشریف فر ماہوئے اوروہی دارالہجر ۃ بنا۔

کوبتہ اللہ کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں اور تحقیق کعبہ نے شکایت کی ہیں کہ ہے۔ یک معبتہ اللہ کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں اور تحقیق کعبہ نے شکایت کی ہیں کہا ا۔ ب میرے مہمان اور میری زیارت کرنے والوں کی تغداد کم ہوگی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جانب وحی ہیں کہ میں ایک الیم مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو مجھ سے ڈرنے والی اور مجھے بحدہ کرنے والی ہوگی جتنی کہوتری کواپنے انڈوں سے کرنے والی ہوگی جتنی کہوتری کواپنے انڈوں سے محبت ہوتی ہے۔ (طبرانی)

شایدامت محدید مرادب ہم نے بشر کا ترجمہ یہاں مخلوق کردیا ہے۔

﴿ ٩﴾ ﴿ حضرت عمرٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کو فی شخص مال طلال کے علاوہ کمی متم کا مال کیکر جج کو جاتا ہے اور کہتا ہی لیکٹ کو اللہ فرما تا ہے کا لیکٹ وَ لَا سَعُدَ یُکِ اور تیمرا جج تجوہ پر رد کیا گیا ہے۔ (ابن بعدی دیلی) یعنی حرام مال ہے جو جج کیا جائے وہ مقبول نہیں ہے۔

#### **\*\***.... **\*\***

### جہادشہادت ہجرت اوراس کے متعلقات

﴿ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ عَبَالٌ سے روایت ہے ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مجھے اپنے جلال اور اپنی عزت کی تشم البتہ میں ظالم سے جلدی یا ذرا تا خیر کے ساتھ بدلہ ضرور لینہ موں اور بے شک میں اس شخص ہے بھی بدلہ لیتا ہوں جس نے کسی مظلوم کود یکھا اور وہ مظلوم کی مدد مظلوم کی مدد نہیں گی۔ (ابواشیخ) نہیں گی۔ (ابواشیخ)

لیعنی وہ بھی ایک قشم کا ظالم ہے جو باو جود قدرت کے مظلوم کی مدونہ کر ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔ حضرت ابن عمر نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میر نے بندول میں ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی غرض ہے نکاتا ہے میں اس کیلئے دو باتوں کا ضامن ہوتا ہوں اگر اس کو دا پس لا وَس گا تو اجر داتو اب یا غنیمت کے مال کے ساتھ واپس لا وُس گا اورا گر کسی کو بیش کردوں گا۔ (نسائی)

دوباتوں میں ہے ایک بات ہوگی زندہ آیا تو ثواب یا مال غنیمت کیکر آیا اور اگر شہید ہوگیا تو بخشا گیا۔

﴿ ٣﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت انس بن مالک کی روایت میں ہے مجاہد فی سبیل اللّٰہ میری ضمانت میں ہے اگراس کوبیض کرلوں گا تو جنت کا وارث بنادوں گا واپس لا وُں گا تو اجریا مال غنیمت کے ساتھ واپس لا وُل گا۔ (بخاری)

﴿ ٣﴾ ... حضرت مسروقٌ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ سے

آیت و لا تَحسَبَنَ الَّذِیْنَ قَیْدُو فِی سَبِیُلِ اللَّه اَمُواتابَلُ اَحْیَآءٌ عِنْدَرِبِهِمُ لَوْرَ قُونُ (این جولوگ الله کرا کامره منال مره منال در بلکه ده زنده بین این رب کے پائ سے دوزی دیے جاتے ہیں) کا مطلب دریا فت کیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کا مطلب بی کریم بھٹا ہے دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح سز پرندوں کے پیٹ میں رہتی ہیں ان کے لئے قدیلیں ہیں جوعرش اللی میں لئی رہتی ہیں بیارواح جنت میں جہاں چاہتی ہیں سرکرتی بھرتی ہیں ادران قند یلوں میں واپس آ کرآ رام کرتی ہیں ان کا پروردگار ان کی جانب متوجہ ہوکر فرما تا ہے تم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ یہ عرض کرتے ہیں کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ یہ عرض کرتے ہیں کس چیز کی خواہش دریا فٹ کرتے ہیں جب وہ تین مرتباتی تم کا طہار کریں حالا تکہ ہم جنت میں جہاں چا ہے ہیں جاتے اللہ تعالی ان سے تین مرتباتی تم کا سوال کرتے ہیں اوران سے ان کی خواہش دریا فٹ کرتے ہیں جب وہ یہ دریا ہیں کہ خداتعالی کا سوال کا سلسلہ جاری ہے تو عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہم جاتے ہیں کہ جاری ارواح کو دوبارہ ہارے اجسام میں لوٹا و سے تا کہ تیری راہ میں دوبارہ قبل کے جائیں ہیں جب پروردگار دی تھا ہے کہ ان کی کوئی حاجت سوائے اس کے نہیں ہے قبل کے جائیں ہی جائے اس کے نہیں ہیں جب روردگار دی تا ہے۔ (سلم)

سبز پرندوں کے بیٹ میں رہتی ہیں بعنی شہدا کو جولطیف جسم عنایت ہوتا ہےاس کیشکل بیہوتی ہے دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کہ شہادت کی لذت حاصل کریں اور دین کی خدمت بجالا ئیں ان کوان کی حالت پرچھوڑ دینے کا مطلب بیہ ہے کہ سوال ترک کر دینا ہے۔

جانب سے به بات ال کو پہنچار تا ہوں اس پر به آیت نازل ہوئی وَ لاَ تَسْخُسَبَنَ الَّـذِیْسَ اَلَّـذِیْسَ اَلَّـذِیْسَ اَلَّهِ مَا اللَّهِ اَمُواتاً بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَرَبِهِمُ یُرُزُقُون ﴿ (ابوداِدُ)

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہریر ؓ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پراپی خوشی کا ظہار کرتا ہے کہ ایک دوسرے کوئل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہوجا کمیں ایک اللہ کے راستہ میں کڑے اور شہید ہوجائے پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو اسلام کی توفیق دے اور وہ مسلمان ہو کرکسی جنگ میں شہید ہوجائے۔ (بخاریٰ مسلم)

لیعنی ایک پہلی دفعہ کا فر کے ہاتھ ہے شہید ہوا پھر وہ کا فرمسلمان ہوکر جہاد کرنے نکلا اورشہبید ہوگیا۔

فرماتے ہیں جولوگ شہید ہوتے ہیں اور جوغیر شہید ہیں یعنی اپ بچھونوں پر مرتے ہیں یہ دونوں فریق رسالتے ہیں جھڑا اکریں دونوں فریق رسالتے کے سامنے طاعون سے مرنے والوں کے بارے میں جھڑا اکریں گے شہدا تو یہ ہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہ بھی ہماری طرح قتل کیے گئے ہیں اور غیر شہداء یہ ہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں کیوں کہ یہا ہے بچھونوں پر مرے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا طاعون سے مرنے والوں کے زخم دیکھواگر ان کے زخم شہیدوں کے زخموں کے مشابہ ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے ہیں جب طاعون والوں کے زخم دیکھے جا کیں گ

وہ شہداء کے مثل ہوں گے۔ (احد نسائی)

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ طاعون سے مرنے والا شہیدہے بیر وایت اس کی ا دید ہے۔

﴿ الله تعالی فرماتا ﴿ الله تعالی فرماتا ﴿ مِن كَمْ الله تعالی فرماتا ﴾ ﴿ الله تعالی فرماتا ﴾ ﴿ الله تعالی فرماتا ﴾ جرشخص نے میری میرے گھر آ کرزیارت کی یارسول الله کی مسجد یا بیت المقدس میں آ کرمیری زیارت کی ادرمر گیا تو وہ شہید مرا۔ (دیمی)

بیت اللہ مسجد نبوی اور بیت المقدس جانے والوں کیلئے میہ بیثارت ہے بینی جو خص اس سفر میں مرجائے گااس کو شہادت کا تواب ہوگا۔

﴿ ١٢﴾ ..... حضرت الس كہتے ہیں فرمایا نبی كريم ﷺ نے ایک شخص جنتیوں ہے اللہ تعالیٰ کے سما صفی بیش كیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گاا ہے ابن آ دم تونے اپنے در ہے اور مرتبہ كوكيسا پایا وہ عرض كرے گااے دب جمھے بہترین مرتبہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہی کہ وہ محمود نیا میں لوٹا دے تاكہ تبرى راہ میں دیں مرتبہ تل كیا جاؤں اس كی بیتمنا اس بنا پر ہوگی كہ وہ شہادت كے مدارت اور

مراتب کودیکھے گا۔ (مشکوۃ)

مطلب بیہ ہے کہ جوتل اللہ کے کلم کو بلند کرنے کے لئے کیا جائے گا وہ تو جہا دہیں شارہ وگا باتی قتل گناہ اور عذاب کا سبب ہوں گئے جس طرح عیا دات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گاری طرح معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا۔

﴿ الله ﴿ الله ﴿ الله ﴿ مَا الله ﴿ مَنْ الله ﴾ والله ﴿ مَنْ الله الله ﴿ مَنْ الله كَالله عَلَى الله ﴿ مَنْ الله كَالله لَا مَنْ الله كَالله كَالله لَا الله كَالله كَالله كَالله كَالله كَالله له الله كَالله كَالله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال



### معاملات اوراس كےمتعلقات

﴿ ایک شخص تم این ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے ایک شخص تم سے پہلے لوگوں میں تھا جب اس کے پاس ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح قبض کر ہے تو اس شخص ہے کہا مجھے معلوم نہیں پھر کہا گیا اپنے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر کہا گیا اپنے اعمال پرغور کراس نے کہا مجھے خبر نہیں صرف اتنی بات تو مجھے یاد ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ تع کیا کرتا تھا اور تنگدست مقروض کو معاف کر دیا کرتا تھا ۔ پس اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ (بخاری)

مسلم کی روایت میں ہےاللہ تعالیٰ نے فر مایا معاف کرنے اور درگذر کرے کا میں زیادہ اہل ہوں اس میرے بندے ہے درگذر کرو۔

مطلب ہیہ کہ ہمار ےغریب اورمفلس بندوں سے بیدورگذر کیا کرتا تھا ہم اس ہے درگذرکرتے ہیں۔

(۲) ۔.... حضرت ابو ہر پر ہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت آلود نظر سے دیے گا ایک وہ شخص جس نے خرید ارہے کی مال پر جھوٹی قتم کھا کر یہ کہا کہ جھے اس مال کا اس قیمت سے زیادہ ملتا تھا جو اس وقت قیمت لگائی ہے دوسر سے وہ شخص جوعصر کی نماز کے بعد جھوٹی قتم اس غرض سے کھا تا ہے کہ اس قتم کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال مار کے تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پائی کوروک لیا 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تیسرے وہ جس نے ضرورت سے زائد پائی کوروک لیا 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تیسرے وہ جس نے ضرورت ہیں تیری محنت کوکوئی دخل خہیں تھا ای طرح میں نے آج اسے فضل کو تجھ سے دوک لیا۔ (بخاری)

عام دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ گا مک کو دھوکا دینے کی غرض ہے جھوٹی قتم کھایا کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا ذکر اس واسطے کیا کہ بیہ وفتت کاروبار کے ساتھ خاص ہے۔زاید پانی سے مرادوہ پانی ہے جوموسم برسات میں عام طور پر جنگل کے گڑھوں میں جمع ہوجا تا ہے اور برسات کے بعد لوگ اسے کھیتوں یا مویشیوں کیلئے استعمال کرتے ہیں۔اس پانی سے ابنا کام نکال کر دوسروں کوموقعہ دینا چاہئے کیوں کہ بیقد رتی پانی ہے اس میں کسی کی محنت ومشقت کو دخل نہیں جو مخص اس پر بلاکسی حق کے قبضہ کرے گاوہ قیامت میں خدا کے فضل ہے محروم رہے گا۔

﴿ ٣﴾ ﴾ .... حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوشر یک دوسرے کے تعالیٰ فرماتا ہے دوشر یک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرئے مگر جب ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو ہیں ان دونوں کے درمیان ہے نکل جاتا ہوں اور شیطان آجا تا ہے۔ (ابوداؤڈرزین)

کاروبار میں دوآ دی شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاتا ہوں مگر جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں علیحدہ ہوجاتا ہوں رزین کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ اور شیطان آجاتا ہے بعنی ابوداؤ دمیں شیطان کاذکر نہیں ہے۔

عمل کیا ہے اس نے عرض کیا ہیں نے کوئی نیک کا مہیں کیا 'البتہ میراایک لڑکا ملازم تھا ہیں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا در جب میں تقاضے کیلئے بھیجنا تھا تو کہد دیا کرتا تھا کہ جس کوادا کرنا آسان ہواس سے لے لیہ جیو اور تنگدست سے درگذر کر دیجوشا پراللہ ہم ہے بھی درگذر کر نے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے جھے درگز رکیا۔ (نسائی ابن حبان حاکم ابوئیم) درگذر کر نے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے وصول یا بی میں نرم برتاؤ کرنے کا عادی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس بندے سے درگز رفر مادیا یہ دوایت نمبرا میں گزر چکی ہے۔



عكم اوربالمعروف

مطلب بیہ ہے کہ خودتو گناہ نہیں کرتا تھالیکن گنا ہوں پر بھی ناراضگی کا اِظہار بھی نہیں کرتا تھااور گناہ گاروں کو گناہ ہے منع نہیں کرتا تھا۔ سے نیک ہاتا کہ سے خضرت عائشہ نبی کریم کے سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیر ماتا ہے نیک ہاتا ہے۔ نیک ہاتا ہے ہیں کہ اللہ کہ مجھ کو پہانے ہاتا ہے بیشتر کہتم مجھ سے بیشتر کہتم مجھ سے مانگواور میں تم کونہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرواور میں تم ہاری مددنہ کروں ۔ (دیمی)

مطلب یہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو کہیں ایسانہ ہو کہاں کام
کو چھوڑ دینے کی وجہ ہے میں تم ہے ناراض ہو جاؤں اور تمہاری درخواست پر توجہ نہ کروں۔
﴿ ٣﴾ ﴾ ﴿ اللہ تعالیٰ اپنے بن حکم نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کی غرض ہے جب کرسی پر جلوہ قبلن ہوگا تو عاماء ہے فر مائے گا کہ میں نے تم کو اپناعلم اور اپناحلم صرف اس لئے عطافر مایا تھا کہ میراارادہ یہ تھا کہ تمہاری مغفرت کروں خواہ تم کسی حالت پر بھی ہواور مجھے بچھ پرواہ نہیں۔ (طبرانی)

یعن تمہاری خطاؤں برتم ہے مواخذ ہ کئے بغیر محض علم کی برکت ہے تم کو بخشد وں تو مجھے اس مغفرت برکسی کی بروانہیں یعنی مجھ ہے کوئی یو جھنے والانہیں ۔

﴿ ۵﴾ .....حضرت جابرٌ نبی کریم ﷺ سے روابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں فر مائے گاا ہے جماعت علماء میں نے تم کوعلم اسی غرض سے دیا تھا نا کہ وہ تعلق طاہر کروں جو مجھ کوتمہار سے ساتھ ہے کھڑ ہے ہوجاؤ میں نے تمہاری مغفرت کردی۔ (ترغیب) یعنی علم عطا کرنے کی وجہ بیتھی کہ اس مخصوص تعلق کا اظہار ہو جو مجھ کوعلماء کے

ساتھ ہے۔



#### اوب

﴿ الله معرف ابو ہریر ہ ہے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ جب اللہ بقائی نہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ جب اللہ بقائی نے آ دم کو پیدا کیا اور ان میں اپنی روح بھونکی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہاآ کُے مُدُلِلُه ۔ آ دم نے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی خدا تعالیٰ نے جواب میں فرمایا بَرُحَم کے اللہ یا آدم! اللہ بی دم کرے اے آدم تم فرشتوں کی جماعت جوبیٹی میں فرمایا بَرُحَم کے اللہ یا آدم! اللہ بی دم کرے اے آدم تم فرشتوں کی جماعت جوبیٹی

ہے اس کے پاس جاؤاور جاکر کہوں اَلسَّلامُ عَلَیْکُم ُ فرشتوں نے جواب میں کہاؤَ عَلَیْکُمُ السَّلامُ وَرَخُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَخُهُ اللَّهُ اللَّ

لعنی ملا قات کے وقت ایک دوسرے کوسلام علیک کیا کریں۔

﴿ ٢﴾ ..... حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں ہے اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صفات پر بیدا کیا ان کا قد ساٹھ ذراع تھا جب ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے تکم دیا کہ فرشتوں کی وہ جماعت جو بیٹی ہے ان کے پاس جاؤ اور دیھووہ تمہارا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور تم کو کیا دعا دیتے ہیں وہی تمہاری اور تمہاری اولا دکا با ہمی تحیہ ہوگا ہیں آدم کے اور کہا اکسٹلام عَلَیْکُم النہ کو رَحُمَهُ اللّه کے اور کہا اکسٹلام عَلَیْکُم النہوں نے جواب میں کہاؤ عَلیْکُم السّلامُ وَرَحُمهُ اللّه ملائکہ نے رحمۃ الله بڑھا دیا۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم کی شکل و شائل پر ہوگا اور اس کا قد ساٹھ گز لہا ہوگا۔ مخلوق کا قد جھوٹا ہوتا گیا میاں تک کہ اب اس حالت میں ہے۔ (بخاری سلم)

مہلے اوگوں کا قبدنسبتا بڑا ہوتا تھا اس کوساٹھ ذراع سے تعبیر کیا ہے ذراع نصف ہاتھ کا ہوتا ہے۔

كداك رب مير نے وقار ميں زيادتی سيجئے۔ (مالک)

حضرت ابراہیم ان کاموں میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے مہمان نوازی 'ختند اور مونچھیں کتر وانے کی رسم ادا کی بڑھا ہے کو وقار فر مایا کیوں کہ بڑھا پالہو ولعب ادر معاصی سے بازر کھتا ہے۔

روایت ہے نبی کریم بھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کوتمام عالموں کے واسطے ہدایت کا سبب اور تمام عالموں کے واسطے ہدایت کا سبب بنا کر بھیجا ہے اور میرے دب نے مجھ کو بیت کم میں مزامیر اور باجوں کومٹادوں اور مجھ کو بیا کہ بھی مزامیر اور باجوں کومٹادوں اور مجھ کو تھے مدیا ہے کہ بتوں اور چلیپاؤں اور جا ہلیت کی باتوں کومٹادوں اور میرے دب نے اپنی عزت کی متم کھا کریہ بات کہی ہے کہ میرے بندوں سے کوئی بندہ اگرایک گھونٹ بھی شراب کا بیٹے گاتواس کو میری وجداور میرے خوف تو اس کواس کی مثل دوز خیوں کی بیپ پلاؤں گا اور جو مخص شراب کومیری وجداور میرے خوف سے ترک کردے گاتواس کویا کیزہ حوضوں سے پلاؤں گا لیعنی شراب طہور۔ (احم)

﴿ ٢﴾ .....حضرت ابو ہری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ان سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے جومیری پیدائش کی مانند بناتے ہیں وہ اگر بنا سکتے ہیں تو ایک جان کے جیونٹی یا ایک دانہ یا ایک جو بنا کردکھا کیں۔ (بناری)

مطلب یہ ہے کہ تصویر بناتے ہیں اگر بنانا جا ہے ہیں تو کسی چیز کو پیدا کر کے دکھا کیں ہم نے ذرہ کا ترجمہ چیوٹی کر دیا ہے۔



# تواضع 'تكبر'ظلم اورصله رحمی!

﴿ الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ جس خفرت عمر بن الخطاب ہے مرفوعاً روایت ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جس شخص نے میرے لئے تو اضع کی حضرت عمر نے اپنی تھیلی نیجی کر کے دکھائی میں اس کو بلند کرتا ہوں چھڑا بی تھیلی کوآسان کی طرف کر کے اونچا کیا اور کہا اس طرح ۔ (احمہ بزاز) .

یعنی جومیرے لئے تواضع کرتا ہے میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہوں حضرت عمر اس موایت کو جھاتے جھاتے اس روایت کو بیان کرتے تھے تو تواضع کے الفاظ کے ساتھ اپنی تھیلی کو جھاتے جھاتے دمین سے قریب کر دیا کرتے تھے اور جب بلندی کا ذکر کرتے تھے تو ہتھیلی کارخ آسان کی طرف بلیٹ کراونیجا کردیا کرتے تھے۔ '

مطلب بیتھا کہ اس طرح جو مخص جھکتا ہے خدائے تعالیٰ اس کواس طرح او نیجا کر دیتا ہے۔

﴿٢﴾.....حضرت عیاضٌ بن حمارا لمجاشعیؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہالٹد تعالیٰ نے مجھ پروحی کی ہے کہاس قدرتواضع اختیار کرو کہ کو گئی کسی پرفخر نہ کرےاور نہ کوئی کسی پرظلم کرے۔(الاتحاف السعیہ)

﴿ ٣﴾ .....دهنرت ابوسعید اور ابو ہر برہ ہ وونوں نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے عزت میری پنچے کی جا در اور کبریا کی میری او پر کی جا در ہے جوشخص ان جا دروں میں مجھ سے تھینچا تانی کرے گا میں اس کوعذاب کروں گا۔ (مسلم) یعنی یہ دونوں میری مخصوص صفتیں ہیں جوان کوا ختیار کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔

هم که میری نیج اور می بین جفرت ابو هریرهٔ گی روایت میں یوں ہے عظمت و کبریائی میری نیجے اور کی دو جا در میں ہیں جو خص ان میں چھینا جھیٹی کر ہے گا میں اس کوآگ میں ڈال دوں گا۔ (ابن حبان)

﴿ ﴾ .....حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یوں ہے کہ ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بیدا فر مایا جب خلقت کو پیدا کر چکا تو رحم (بچہ دانی) کھڑا ہوا اور اس نے رحمٰن کی کمر بکڑلی اللہ تعالیٰ نے فر مایا کھہر! اس نے عرض کیا بیاس بناہ ما نگنے والے کی جگہ ہے جوقطع رحمی یعنی رشتہ تو ڑنے ہے بناہ ما نگنا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اپنی رحمت سے اس کو ملاوک جو تھے کو ملائے اور اس کوقطع کرے۔ رحم نے عرض کیا میں راضی ہوفر مایا ایسا ہی ہوگا۔ (بخاری)

حقوی از اربند باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی شخص ے فریا دکرنی ہوتی ہے تو اس کے از ار کا کونا پکڑ لیا کرتے ہیں اس حدیث میں اس فریا دکو جفوی الرحمٰن کے الفاظ سے ذکر کیا ہے بعنی جب خلقت کو پیدا کیا تو رحم بعنی رشتہ ناتہ فریا دی بن کر کھڑا ہوا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ مَانِ جَرِيرٌ فَفَرِماتِ بِينَ كَهُ نِي كُرِيمٍ ﷺ نِي ارشاد فرما يا ہے رحم لينني رشته اللّه تعالیٰ کے نام رحمان ہے مشتق ہے پس اللّه تعالیٰ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے جو تجھ کوملائے گااس کو میں اپنی رحمت سے ملاؤں گااور جو تجھ کوقطع کرے گامیس س کو قطع کروں گا۔ (بخاری)

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف فقر ماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ ۔ سنا ہے آپ فر ماتے ہیں میں رحیان ہوں میں نے رحم کو سنا ہے آپ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحیان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اوراس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے جس نے اس کو ملایا اس کو میں ملاؤں گا جس نے اس کوتو ڑا میں اس سے تو ڑوں گا۔ (ابوداؤد)

تعنى علاقدر حمبت

رات کر میں کہ اللہ تعالی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے ہیں اس شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے مقابلہ میں تواضع کرتا ہے اور میری مخلوق کے مقابلہ میں بڑائی اور بلندی نہیں ظاہر کرتا ہے اور کوئی رات ایسی نہیں گزارتا جس میں وہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہواور کسی دن میرے ذکر کو قطع نہ کرتا ہو مسکین مسافر اور بیوہ پر رحم کرتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کا نور آ فقاب کے نور کی مثل ہے میں اس شخص کی اپنی عزت کے دامنوں میں جفاظت کرتا ہوں اور میرے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ میں تاریکیوں میں اس کیلئے نور پیدا کر دیتا ہوں۔ اور غصہ اور جہالت کے وفت اس میں حلم پیدا کر دیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں اس کیلے نور پیدا کر دیتا ہوں۔ اور غصہ اور جہالت کے وفت اس میں حلم پیدا کر دیتا ہوں اس کی مثال میری مخلوق میں اس کے جنتوں میں جنت الفردوں کی۔ (براز)

بعنی اس کامخلوق میں بڑا درجہ ہوتا ہے۔

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔حضرت علیؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے میرا غصہ اس شخص پر بہت ہوتا ہے جو ایسے آ دمی پرظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مدد کرنے والانہیں ہوتا۔ (طرانی فی اکٹیر) یعنی بے وارث جس کا ظاہر میں کوئی حمایتی نہ ہو۔

﴿ الْ ﴾ .... حضرت انسؓ ہے روایت ہے نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں کہ اللہ ہوں جو شخص دونوں جہاں میں عزت جا ہتا ہے اس کوغالب اور قوی ترکی فرمانبرداری کرنی جا ہے ۔ (خطیب بندادی)

﴿۱۲﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہریرہؓ نے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے جس نے میرے لئے نرمی اختیار کی اور میرے لئے تواضع کی اور میری زمین میں تکبرنہیں کیا تو میں اس کو بلند کروں گا یہاں تک کہ اس کوملیین میں پہنچا دوں گا۔ (ابونیم)

علیین بلندمقام کا نام ہے۔

ابوامامہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے تکبر سے کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے تکبر سے بچو جو بندہ ہمیشہ تکبر کرتار ہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس بندے کا نام سرکشوں میں ککھدو۔(ابن عدی)

لیعنی تکبر کاخوگرانجام کارنافر مانو ب اور سرکشوں میں کھھدیا جاتا ہے۔
﴿ ﴿ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰ

ها الله تعالی میں کہ الله تعالی الله تعالی کے میں کہ الله تعالی کے الله تعالی کہ الله تعالی فرما تا ہے دانی کہ الله تعالی فرما تا ہے دشتہ ناند والوں کے ساتھ میل جول دکھا کرو۔ بیہ چیز دنیا میں تم کومضبوط کرنے والی ہے اور آخرت میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ (عبدین حمید)

رہے۔ ہیں کہ جب کی جب کی جب کی جب کی جب کی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب کی بندے برطلم کیا جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کو کی شخص اس مظلوم کا مددگار ہوتا ہے اور وہ آسان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے ہیں۔ مندے میں حاضر ہوں اور میں تیری مدد کروں گا۔ بیمد دجلدی ہویا کسی قدرتا خیر سے ہو۔ (دیلی)



## امت محمر بيلى صاحبهاالتحية والسلام كاثواب

وہ کہتے تھے ہیں کہ کہ ہے سنا آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ابودردائے سے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے بی کریم کے سے سنا آپ ارشاد فرماتے سے کہ اللہ تعالی نے حضرت میسی علیہ السلام سے فرمایا میں تمہارے بعد ایک ایسی امت بیدا کرنے ولا ہوں کہ جب اس کو وہ بات حاصل ہوجس کو وہ بسند کرتی ہوتو وہ اللہ کی حمد وشابیان کرے گی اور جب اس کو کوئی ایسی چیز بہنچ گی جس کو وہ نا پہند کرتی ہے تو اس پر تو اب کی امیدر کھے گی اور صبر کرے گی اور حال بیہ ہے کہ ان کو عقل اور حلم یعنی برد باری نہ ہوگی ہی حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا الہی بیہ ہے کہ ان کو عقل اور حلم یعنی برد باری نہ ہوگی ہی حضرت عیسی علیہ السلام نے عرض کیا الہی بیہ

کیوں کر ہوگا جب ان کوعقل اور خمل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ بیں ان کواپنے علم اور حلم سے خل دوں گا۔ ( بیبی نی شعب الایمان )

لیعنی برداشت کی طاقت میں عطا کروں گا ورنہ پریشانی میں عقل کہاں ٹھکانے ہتی ہے۔

کودو خرا اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زبین کوسمیٹ دیا تو بیس نے زبین کی مشرق اور مغرب کے تمام حقے دیکھے اور بیشک میری امت کی سلطنت اس زبین پر ہونے والی ہے جو مجھ کو دکھائی گئی ہے اور مجھ کو دوخزانے سرخ اور سفید رنگ کے دیئے گئے اور میں نے اپنی امت کے متعلق سوال کیا کہ اس کوعام قبط سے ہلاک نہ کیا جائے اور میں نے یہ بھی کہا کہ میری امت پر سوائے میری امت کے کسی ان کے دشن کوان پر مسلط نہ کیا جائے کہ وہ دشن ان کے ملک اور ان کے مقام سلطنت کواپنے لئے مباح کرلے اور میرے رہ نے ارشاد فر مایا اے مجمد اور ان کے مقام سلطنت کواپنے لئے مباح کرلے اور میرے رہ نے شک میں نے تیری امت کے سوا مسلط نہ کروں گا اور ان پر سی کی امری کا کہ وہ ان کے مقام سلطنت کواپنے لئے مباح جانے اگر چوان پر وہ کو سامانوں کے موا مسلط نہ کروں گا کہ وہ ان کے مقام سلطنت کواپنے لئے مباح جانے اگر چوان پر وہ لوگ اکھے ہوجا کیس جوز مین کے اطراف میں آباد ہیں یہاں تک کہ بعض ان کے ہلاک کر یہ بیل کو کہ وہ ان کے مقام سلطنت کواپنے لئے مباح کہ بعض ان کے ہلاک کر یہ بیل کو کہ کو کہ کو کہ کر یہ بعض کو در مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ دونوں باتیں منظور کرلی گئیں' عام امت کو قحط ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور عام امت پر دشمن کو بھی مسلط نہ کیا جائے گا خواہ روئے زبین کی تمام قومیں اس امر کی خواہش کریں اور جمع ہو جائیں۔

عصر کے وقت تک ایک ایک ایک قیراط پر کام کرے تو نصاری نے دو پہر سے لے کرعصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پر کام کیا بھراس نے کہا کون ہے جوعرص سے مغرب تک دو دو قیراط پر کام کرے سوخبر دار ہو کہ تم وہ ہوجنہوں نے عصر سے مغرب تک دو دو قیراط یعنی دگئی مزدوری پر کام کرے سوخبر دار ہو کہ تم کو دو ہراا جرعطا ہوگا اس پر یہود ونصاری بگڑ گئے اور انہوں نے کہا ہمارا کام زیادہ اور مزدوری کم تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہیں نے تہارے مقررہ اور طے شدہ تن میں کوئی ناانصافی اور ظلم کیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو حضرت رب العزت نے فرمایا پھرتمہیں کیا اعتراض ہے وہ میر افضل ہے جا ہے جس کوزیادہ دیدوں۔ (ہخاری)

چونکہ اس اُمت کی عمریں بھی پہلی اُمتوں کے مقابلہ میں تم ہیں اس لئے عضر سے مغرب تک کی مثال فرمائی عمریں کم ہیں مگرا جرزیادہ ہے۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَی اِحْسَانِهِ وَ فَصْلِهِ

﴿ ٣﴾ ﴾ .... حضرت ابو ہرریہؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرابندہ مومن مجھے اینے بعض فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ (جامع صغیر)

تورات میں بی کریم ﷺ کے متعلق جو پیشین گوئی ہے اسی میں آپ کی امت کے بھی بعض اوصاف ذکر کئے گئے ہیں بعنی آفاب کی رعایت کریں گے چونکہ ان کی نماز کے اوقات آفناب کے طلوع اور غروب اور زوال کے ساتھ مقرر کئے جا کیں گے اس لئے آفناب کی گردش پرنگاہ رکھیں گے وضو ہیں جسم کے اطراف دھو کیں گے یعنی ہاتھ پاؤل منہ وغیرہ جس طرح نماز میں ایک سے ایک ملکر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح میدان جہاد میں بھی ان کی صف ہوگی رات کی آواز سے مراو تہجد کی نماز اور شب کی گرید وزاری ہے ملک شام میں قائم میں قائم میں قائم میں قائم ہوگا۔

ایک پکارنے والا عرش الہی سے پکارے گا اے امت محمد یہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جو میرے ایک پکارنے والا عرش الہی سے پکارے گا اے امت محمد یہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جو میرے حقوق تہ ہاری جانب تھے وہ میں نے تم کو ہبہ کرد ئے اب تمہارے باہمی حقوق رہ گئے ہیں ان کوتم ایک دوسرے کومعاف کردؤا درمیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان کوتم ایک دوسرے کومعاف کردؤا درمیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ (ابراہم المتری ن البقرہ)

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ام ہانی نبی کریم ہے روایت کرتی ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل تو حید آ پس میں ایک دوسرے کومعاف کردواور اس کا بدلہ میرے ذے ہے۔ (طبرانی)

یعنی اگر کوئی ایناحق معاف کردے گاتو میں اس کوثو اب دوں گا۔



انبياء يبهم الصلوة والسلام كاذكر

﴿ الله الله تعالیٰ تعالیٰ

مثل نہیں کروں گا جن کو میں نے کہا ہووہ ہوگئی۔ (جیبق)

یعنی فرشتوں نے جب دیکھا کہ انسان کھانے پینے وغیرہ کامخاج ہے تو اس تقیم کا مطالبہ کیا' اللہ تعالی نے انسان کی شرافت کا ان پر اظہار کیا کہ اس کو ہیں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے بعنی صفت جلال و جمال دونوں کا مظہر ہے بھراس ہیں اپنی روح بھوئی ہے بعنی اپنی فاص صفات سے اس کو ممتاز کیا ہے ہی تر خرت اور دنیا دونوں کا حقدار ہے اور تم عام مخلوق کی طرح لفظ کن سے پیدا ہووہ ہوگئ ۔

عام مخلوق کی طرح لفظ کن سے پیدا ہوئے ہو کہ جب ہم نے کہا کن فکان یعنی پیدا ہووہ ہوگئ ۔

ولا ہے سے حفرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم شے نے قیاست کے دون حضرت نوح علیہ السلام بلائے جا کیں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گائم نے میرے احکام پہنچا ہے وہ کریں گے ہاں اے رب بھران کی است سے سوال کیا جائے گائم نے کمیرے احکام پہنچا وہ کو کو کو کی پینیم نہیں آ یا بھر حضرت نوح سے کہا جائے گائم ہا کہا جائے گائمہار سے گواہ کو ان لوگ ہیں وہ کہیں گے محمد شکا اور ان کی است بھر فرمایا نبی کر یم کہا جائے گائمہار سے گواہ کو ان لوگ ہیں اس بات کی شہادت دو گے کہ بیشک حضرت نوح نے نے تیرا پیغام تیر سے بندوں کو پہنچایا تھا' بھر آ ب نے نے آ بیت پڑھی و کھائے کہ میشک حضرت نوح نے نے تیرا کو کہا گھائے کہا گھائے گھائ

(بینی تم کوہم نے است عادلہ ہنایا ہے تا کرتم اوگوں پرشہادت دے سکواور تمہاری تو ثیق اور صدافت پر رسول گواہ ہو) مطلب سے ہے کہ چونکہ قران میں حضرت نوخ کا ذکر ہے اور ان کی تبلیغ کی تفصیل ہے اس لئے مسلمان حضرت نوخ سے حق میں گواہی دیں گے اور پیغمبر علیہ الصلوة ولسلام این امت کی صدافت پرشہادت دیں گے۔

روایت ہے کہ بی کریم کے نے فرمایا ہے ایک دن حضرت ابو ہر پر ہ سے سے اس حالت میں ان پرسونے کی ٹڈیال دن حضرت ابوب علیہ السلام ہر ہنتہ سل کررہے سے اس حالت میں ان پرسونے کی ٹڈیال کرنے لگیں مصرت ابوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیول کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے گئے کی حضرت ابوب کے رہا ان کو یکارا اے ابوب کیا میں نے ہم کواس چیز سے جو ہم دیجھے ہوئے ہوئے اور کی عطا اور کی عطا اور برکت سے میں مستنفی نہیں ہول۔ (بخاری)

لیعنی باوجودسب کچھءطا کردیئے کے پھراگر آپ اور دیں تو آپ کی عطا ہے کس طرح بے نیاز ہوسکتا ہوں۔

حضرت موی "کاغصہ تو مشہور ہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء ملک الموت انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ پہیں شمجھے کہ بیہ ملک الموت ہیں اس لئے انہوں نے ایک طمانچہ مار دیا "آئے کھولوٹا دیا لیعنی جوآئے کھ حضرت موی "کے طمانچہ مارنے بھوٹی تھی وہ صحیح ہوگئ پھر بھینکنے کی مقدار سے فاصلہ بنایا کہ ایک آ دمی پھر بھینکے تو جتنی دوروہ پھر جاکر پڑے استے ہی فاصلہ پر بہنچاد ہے ۔

کہ بین کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چین کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چیونٹی نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کاٹ لیا تھا'اس نبی نے تھم دیا اور تمام چیونٹیاں جلوادی سے کسی نبی کی طرف وحی جیجی کہتم نے ایک چیونٹی کے کاشنے پر ایک ایسی مخلوق کو جلواڈ الا'جو خداکی یا کی بیان کیا کرتی ہے۔ (بخاری)

لینی ایک چیونی کے کا نے پر دہاں جس قدر چیو نمیاں تھیں ان کوجلوا دیا۔اللہ

تعالیٰ نے فرمایا چیونٹیاں ہماری تبیج کرتی ہیں'تم نے ایک ایسی مخلوق کو بے گناہ کیوں سزادی جوذ کرالہی کیا کرتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالى فرما تا ہے میر کے میں کہ الله تعالی فرما تا ہے میر کے میں است این کو بہتر کے ۔ (مسلم) لیعنی کوئی نبی کسی در ہے کا بھی ہواس سے اپنے کوا چھانہیں کہنا جا ہے ۔ الله تعالی کا ہر پینی ہر غیر پینی برے افضل اور اعلیٰ ہے۔

داری نے اس روایت کوعبداللہ بن سلام سے نقل کیا ہے۔ شاہد کا مطلب سے ہے کہ اپنی امت کے حق میں گواہ ہوں گئے مبشر خوشخبری دینے والے نذیر ڈرانے والے نبی کریم ﷺ کی تقریباً بیروہ صفات ہیں جوقر آن اور تورات دونوں میں بکسال ہیں۔

میں بلندآ وازے بولنے والا مخش اور بری وضع رکھنے والا اور نہ بہودہ کو ہوگا۔ ( پہنی )

لیعنی پچاس نمازوں کی تعداد کم کرکے پانچ کردی اور تواب چونکہ پچاس کار ہااس لئے جوفرض کیا تھاوہ بھی یورا ہو گیا۔

پڑھیں پھرمیں نکلاحضرت جرئیل نے دو برتن میرے رو برق کے ایک میں دورھ تھااور ا کی میں شراب تھی میں نے دودھ کا برتن اختیار کرلیا حضرت جرمیل نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر ہم آ سان کی طرف بلند ہوئے ای حدیث میں مختلف آ سانوں پر جانے اور مختلف پیمبروں سے ملاقات کا ذکر ہے ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم کی ملاقات كاذكر ہے اسى روايت ميں سدرة أملني كاذكركرتے ہوئے آب نے فرمايا خداكى مخلوق میں کوئی ابیانہیں ہے جوسدرۃ انتنہی کی خوبیاں بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر آ پ نے فر مایا میری جانب وحی کی گئی جو کچھ بھی کی گئی اور مجھ پر ہررات اور دن میں پیجاس نمازیں فرض کی تنکیل جب میں واپس ہوا تو حضرت مویٰ " کے باس پہنچا' انہوں نے فر مایا آ پ کے رب نے آ پ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہاہررات دن میں بچا*س* نمازیں انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائے اور ان نمازوں میں تخفیف کی درخواست سیجئے آب کی امت اس قدرطافت نہیں رکھتی میں بی اسرائیل کوآ ز ماچکا ہوں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں میں دالیں گیااور میں نے عرض کیایارب میری امت پر تخفیف سیجے' میری درخواست پریانج نمازیں کم کردی گئیں حضرت موسی کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا یا نج نمازیں کم کردی گئیں حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری امت اس کی بھی طافت نہیں رکھتی اینے رہ کے یاس واپس جائیے اور کمی کی درخواست سیجئے پس میں حضرت موسی اورائے رب کے مابین آتا جاتار ہا بہاں تک کداللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ﷺ ہر رات اور دن میں یانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا دس گنا تواب ہے تو یہ بچاس ہو گئیں جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھدی جاتی ہے خواہ وہ اس کو نہ کرے اور اگر ارادہ کے ساتھ کر بھی لینا ہے تو اس کیلئے دس نیکیاں تھی جاتی ہیں اور جوشخص بدی کا اراد ہ کرتا ہے لیکن وہ بدی اس سے واقع نہیں ہوئی تو اس کے نامیہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جا تااورا گروہ اس بدی کوجس کاارادہ اس نے کیا تھا کرگز رتا ہے نو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے میں اس تھم کے بعد پھرواپس آیا اور حضرت موسیٰ تک پہنچا اوران کوخبر دی انہوں نے پھر مجھ ہے کہا کہ جائے اور کمی کی درخواست سیجئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہا کی بار میں نے اسے رب کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ مجھ کواس

ے حیااور شرم آگئی۔ (مسلم)

یعنی بار بارتخفیف کا سوال کرنے ہے شرم آئی۔

﴿ ١٢﴾ ﴿ مُونَ مُرتبه حضرت البوذر مَن روايت مين ہے کہ جب ميں آخری مرتبہ حضرت موئ کے پاس آیا اور انہوں نے مجھ ہے تخفیف کو کہا تو میں پھر حضرت حق کی جناب میں عاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا بینمازی تعداد میں پانچ ہیں اور اجروثو اب میں پیچاس ہیں کیوں کہ میرے یاس بات بدلانہیں کرتی۔ (بخاری مسلم)

لیعنی تھم تبدیل نہیں ہوتا ادا کرنے کے اعتبار سے اگر چہ پانچ نمازیں رہ گئیں کیکن نواب میں اب بھی وہ بچاس ہیں۔

﴿ ١٣﴾ .....حضرت امام جعفراہے باپ امام محمد باقرے روایت کرتے ہیں کہ ا کی شخص قرایش میں ہے میرے والدامام زین العابدینؓ کے پاس آیا تو میرے والد نے اس سے کہا کیا میں تم کورسول اللہ بھی کی کوئی بات سناؤں اس نے کہا ہاں سنا سے آب نے فرمایا جب نبی کریم بھے بیار ہوئے تو ان کی خدمت میں حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہاا مے محمد ﷺ مجھ کواللہ تعالیٰ نے آپ کی اُس عزت وعظمت کے اعتبار ہے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جوعزت وعظمت آ یہ کیلئے مخصوص ہے اور وہ آ یہ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس بات کووہ آپ ہے بھی زیادہ جانتا ہے وہ فرما تا ہے تم ایپنے کو کیسایا تے ہو۔ یعنی آپ کے مزاج کیے ہیں نبی کریم ﷺ نے جواب دیا اے جرئیل میں اینے کو مغموم اور مکروب یا تا ہوں پھر دوسرے دن حضرت جبر کمیل آئے اور آپ نے بہی جواب دیا کئم اور نکلیف میں مبتلایا تا ہوں پھر تیسرے دن حضرت جبر نمیل آئے اور آپ نے وہی جواب دیا کئم اور تکلیف میں یا تا ہوں حضرت جبرئیل کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا یہ فرشتہ ایک لا کھ فرشتوں کا سردارتھا اور اس کے ماتحت ہرایک فرشتہ ایک ایک لا کھفرشتوں کاسر دارتھا اوراس اساعیل فرشتے نے حاضری کی اجازت جا ہی آ یہ نے اس کا حال دریافت کیا حضرت جرمیل نے عرض کیا بید ملک الموت ہے آ ب سے اجازت طلب کرتا ہے اس نے تبھی آپ سے پہلے کسی شخص ہے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ کے بعد کس ہے اجازت طلب کرے گا'نی کریم ﷺ نے فرمایا اس کواجازت دو سوجر نیل نے اس کو حاضری کی اجازت دی اس نے آپ کوسلام کیا ورعرض کیا اے تھر اللہ تعالیٰ نے جھے کو بھیجا ہے اگر آپ بھی کو تھی دیں کہ بیس آپ کی روح قبض کروں تو قبض کروں گا اوراگر آپ جھے کو تھی دیں کہ چھوڑ دوں تو بیس جھوڑ دونگا۔ آپ نے فرمایا کیا بیس جو تھی کروں گا تو وہی کرے گا ملک الموت نے عرض کیا ہاں بھے کو یہی تھی دیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ بیس آپ کی فرمانے ہیں خضور بھی نے جرئیل کی طرف آپ کی فرمانے ہیں خضور بھی نے جرئیل کی طرف دیکھا جرئیل نے عرض کیا اے تھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشاق ہے ہی آپ نے ملک الموت سے فرمایا تو جس کا م کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چانچ اس نے آپ کی ملک الموت سے فرمایا تو جس کا م کیلئے مقرر کیا گیا ہے اس کو پورا کر چانچ اس نے آپ کی روح قبض کرلی۔ (سیمی فی شعیب الایمان)

یے روایت طویل ہے گرہم نے حسب ضرورت مختفر کردی ہے مغموم اور مکر دب اس غرض سے فرمایا کدامت کی بخشش اور میرے بعد جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی میجہ سے غمز دہ ہوں۔

۔ دائیں جانب اور بائیں جانب نظر ڈ اسلے گا تو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اس کو دوزخ نظر آئے گی۔

نی کریم وقائے نے فرمایا آگ سے اپ آپ کو بچاؤ کچھنہ ہوتو ایک تھجور کا کلڑاہی خیرات کرو تھجود کا کلڑا ہی کہی کومیسر نہ ہوتو پا کیزہ کلام ہی کے ذریعیآ گ سے نیخنے کی کوشش کرے حضرت عدی بن حاتم فر انتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں چرہ سے قافلوں کوآتے دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے اور راستہ میں ان کوکوئی خطرہ سوائے خدا کے خوف کے نہیں ہوتا تھا' اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسری بن ہر مزکے خزانوں کو فتح کیا' اور اگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم وقائلی وہ بات بھی پوری ہوتی و کھو گے کہا کا وراگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم وقائلی کی وہ بات بھی پوری ہوتی و کھو گے کہا کا وراگرتم لوگ زندہ رہے تو حضرت ابوالقاسم وقائلی کے دائا نہ ملے گا۔ (بخاری)

مطلب ہے کہ پھے لوگوں نے مفلمی اور بدامنی کی شکایت کی تھی اس کے متعلق آب نے فرمایا کہ یہ چندون کی باتیں ہیں اسلام کی ترتی اور عروج کے ساتھ یہ باتیں ختم ہوجا کیں گی حضرت عدی جواس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں بعض پیشین گوئیاں تو حضور وہنے کی میں نے و کھے لیں اور بعض جو جنے گا دیکھ لے گا وا کیں باکیں ووزخ نظر آئے گی یعنی جب جست قائم ہوجائے گی تو پھر ہر طرف عذاب کے سوااور کیا ہے گا کیز وکلام کا یہ مطلب کہ سجان اللہ الحمد للہ مکثرت پڑھا کرویا یہ کہ لوگوں سے اچھی اور بھی بات کیا کرو

(10) ..... دھزت این مسعود نی کریم و کیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کی نے دریافت کیا یارسول اللہ و کیا ہے آپ و کی نے دریافت کیا یارسول اللہ و کی میبت اللی ہے ج ج ج ہو ہوئے گا حالاں کہ کری کی برائی اوراس کے پھیلاؤ کا بیعالم ہے کہ آسان وزبین کے درمیان کی وسعت ہے ہی کہیں برائی اوراس کے پھیلاؤ کا بیعالم ہے کہ آسان وزبین کے درمیان کی وسعت ہے ہی کہیں زیادہ ہے تم سب اس دن برہند اور غیرمختون حاضر کئے جاؤے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بہنائے جائیں گے اللہ تعالی فرمائے گا میرے خلیل کو کپڑے بہنائے جائیں ہی سے دوجا دریں سفیدرنگ کی لائی جائیں گی پھر میں اللہ تعالی کی دائیں جائیں گی پھر میں اللہ تعالی کی دائیں جانب ایک حضرت ابراہیم کے بعد مجھ کولیاس عطا کیا جائے گا پھر میں اللہ تعالی کی دائیں جانب ایک

مقام پر کھڑا ہوں گامیرے اس مرتبہ پر پہلے اور پچھلے غبط کریں گے۔ (داری)

کری پرنزول اجلال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حق تعالیٰ اس دن کری پر سے تدبیرا مور فرمائے گا کری عرش ہے چھوٹی ہے ہیبت الہی سے کری کی جوحالت ہوگی اس کو چڑ چڑا ہٹ سے تعبیر کیا ہے جیسے نئے پلنگ یا نئے کجاد ہے میں سے آواز نگلتی ہے حضرت ابراہیٹم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کوایک کا فربادشاہ نے سزاد سے وقت برہند کیا تھا اس لئے قیامت میں ان کوشرف لباس سے مقدم کیا گیا 'پہلے اور پچھلے یعنی مقام محمود عطا ہونے پر سب کو غبطہ ہوگا'اور سب اس کی خواہش کریں گئے کہ ہم کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا۔

﴿ ١٦﴾ ﴿ ١٦﴾ ﴿ معرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس جرئیل نے آ کر مجھ ہے کہا کہ آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے ذکر کو میں نے کرکو میں نے کس طرح بلند کیا ہے میں نے کہا اللہ ہی جا نتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراذ کرنہیں کیا جاتا گر آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ (ابویعل این حبان) مشلا اذان اور نماز میں یا کلمہ تو حید میں ۔

الله تعالی نے محمد ﷺ پرومی بھیجی کہ میں اللہ تعالی نے محمد ﷺ پرومی بھیجی کہ میں اللہ تعالی نے محمد ﷺ پرومی بھیجی کہ میں نے حصرت کی بن زکر یا علیہ السلام کے بدلے میں ستر ہزار آ دمیوں کو آور ستر ہزار آور کی کہ تا ہوں کو اور ستر ہزار کوئل کروں گا۔ (حاکم) سین حضرت کیجی کے مقتولین کے سے دو گئے۔

﴿ ١٩﴾ ﴿ ١٩﴾ ﴿ ١٩﴾ ﴿ ١٩﴾ ﴿ ١٩﴾ ﴿ مَا لِنَّهُ بَنَ عَبَالٌ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم سے فرمایا اے آ دم میں نے اپنی امانت آ سانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کی تھی' سووہ اس کوئیس اٹھا سکے کیا تم اس امانت کو اور جو بچھاس میں

ہےاٹھانے کو تیار ہو؟

حضرت آدم نے عرض کیا مجھے اس کے اٹھانے سے کیا نفع ہوگا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اگراٹھالیا تو اجر دیا جائے گا اوراگر ضائع کر دیا تو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا ہیں نے اس امانت کو اور جو ایکھاس میں ہا تھالیا۔ اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزراصرف آئی دیر گئی جنتی عضر اور مغرب کے درمیانی وفت میں ہوتی ہے کہ ان کو جنت سے شیطان نے نکاوا دیا۔ (ابوائیخ)

امانت ہے مراد وہی امانت ہے جس کی طرف سور ہ احز اب کے آخر میں اشار ہ کیا ہے کیعنی اپنی خواہش کے خلاف احکام الہی کی حفاظت۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ الله تعالى نے فرمایا اے محمد ﷺ میں اس شخص کوآگ کا عذاب نہ کروں گا جس کا نام تیرے نام پررکھا گیا ہو۔ (دیبی)

الله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشا دفر مایا ، تم جیساعمل کرو گے ویہا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ (دیلی)

بعن حضرت کے توجہ دلانے سے معلوم ہوا کہ پہلے نبیوں سے تو مجھے بہت زیادہ دیا گیا ہے اس لئے خیال ہوا کہ ناحق ہی سوال کیا۔ و ۲۳ کے سے براللہ بن حوالہ کے واسطے ہے ابن عسا کرنے روایت کی ہے کہ بی کریم کھٹے نے فر مایا شام کو لازم پکڑوتم جانے ہواللہ تعالیٰ نے شام کو خطاب کر کے کیا فر مایا ہے اے شام تجھ پر میرا ہاتھ ہے تو تمام شہروں میں سے میرا برگزیدہ ہے تجھ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو داخل کروں گا اے شام تو میر ے انتقام کی تلوار ہے اور میر ے عذاب کا کوڑا ہے تو جگہ ہی اجھے لوگوں کی ہے اور تیری ہی طرف محشر ہوگا۔ (طبرانی ابن عساکر)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختفر کر دیا ہے ملک شام کے بہت سے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں۔ان ہی فضائل کی جانب اس حدیث قدی میں بھی اشارہ ہے۔ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کاوہ تول نقل کیا ہے جس میں شام کو خطاب کیا ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ....حضرت ابوہرریا ہی کریم بھی کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتنی پر پہنچا تو مجھ ہے کہا گیا بیسدرۃ المنتنی ہے مجھ سے الله تعالیٰ نے وہاں پہنچنے کے بعد فر مایا سوال کرو میں نے عرض کیا الہی آ ب نے حضرت ابراہیم کولیل بنایا اور آپ نے حضرت موک " کوکلام سے نواز ااور آپ نے حضرت داؤڈ کو بہت بڑے سلطنت عطا فرمائی اورلو ہا ان کیلئے نرم کردیا۔اور پہاڑ ان کے لئے مسخر کر دیتے۔حضرت سلیمانؑ کو بہت بڑا ملک عطا فر مایا ان کیلئے جن 'انسان اورشیاطین اور ہوا کو مسخر کر دیا اوران کواپیا ملک عنایت کیا جوان کے بعد کسی کوئبیں دیا گیا' حضرت عیسی کوآپ نے توریت اورائجیل کاعلم دیاا ندھے اور کوڑھیوں کوان کے ہاتھ سے شفا دی۔انکواوران کی ماں کو شیطان رجیم ہے بناہ دی اور شیطان کوان دونوں پر کوئی راہ نہیں ٔاللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے آپ ﷺ کواپنا حبیب بنایا تورات میں آپ کو حبیب الرحمان کے لقب سے یا د كيا آپ كوتمام إنسانوں كى طرف رسول بنا كر بھيجا آپ كى امت كواول وآخر كالقب ديا'اور آ پ کی امت کیلئے ہرخطبہ میں شرط لگائی کہ کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا جب تک اس خطبہ میں پیہ شہادت ندوی جائے کہ آپ میرے بندے اور آپ میرے رسول ﷺ ہیں میں نے آپ کو پیدائش کے اعتبار سے اول اور بعثت کے اعتبار سے آخر کیا۔ میں نے آپ کو مینا مثانی تعنی سورہ فاتحہ عطا کی جوآ پ ہے پہلے کسی نبی کوئیس دی گئی اور میں نے آپ کوعرش کے خز انو ل میں سے سور و بقرہ کی آخری آسیتی عطاکیں جو آب سے پہلے سی نی کوئیں دیں اور میں نے

#### آ پ کونبوت کی ابتداء کرنے والا اور نبوت کوختم کرنے والا بنایا۔ (شفاء قاضی عیاض) خواتیم سورہ بقریعنی الفَنَ الوَّسُوُلُ ہے لے کرآ خرتک فیسن فیسن

# رسول التدسلي التدعليه وسلم كاصحاب كي فضيلت

﴿ اِسْ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کے سنا ہے آب فرماتے تھے میں نے اپ رب سے اپنا اصحاب کے باہمی اختلاف کے متعلق سوال کیا تو مجھ پردتی کی گئی اے مجمد کے ہائی ارسے اصحاب میرے نزدیک آسان کے تاروں کی مانند ہیں کہ بعض سے زیادہ نورانی ہیں مگر نورسب میں ہے پس جس مخص نے ان کے اختلاف میں سے کہ جس پروہ ہوں بچھ لے لیا تو ہومیر سے نزدیک ہدایت پر ہے حضرت عمر سے احتماد میں اور فرمایار سول اللہ بھے نے میر سے اصحاب تاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت حاصل کرو گے۔ (رزین)

ہدایت اور راہ یانے کیلئے تاروں کی بہترین مثال ہے۔

﴿ ٢﴾ .... حضرت فی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ کو اور حضرت زبیرا در مقداد گوا کی خاص واقعہ کی تلاش میں بھیجا تھا چنا نچے ہم لوگ گئے اور جس جگہ کا آپ نے ہم کو پیتہ بتایا تھا وہاں ہم کو ایک عورت ملی ہم نے اس کو پکڑلیا اور خط دریا فت کیا تو اس نے کہا میرے پاس کو کی خط نہیں ہے گر جب ہم نے کہا کہ یا تو خط ہم کو دیدے درنہ ہم تیری تلاثی لیں گے اس دھم کی پراس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کروہ خط دیا ہم اس خط کو واپس لے کرآ گئے وہ خط حاطب بن بلتعہ کا تھا جو انہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے کا فروں کو لکھا تھا نبی کریم ﷺ نے حاطب ہے دریا فت کیا ہے کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یا دیا ہوں اللہ دی ہم ہیں جا مہ ہیں جا دی کو فی فیصلہ نہ سیجے واقعہ ہیہ کہ ہیں مکہ کا اصل یا دینوں بلکہ ہیں ہے دہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کہا شید نہیں ہوں بلکہ ہیں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے نہوں کے دیا تھا دی ہوں بلکہ ہیں نے وہاں سکونت اختیار کرلی ہے اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کا شریع

ہجرت کی ہے مکہ والوں ہے ان کی قرابت اور رشتہ داری ہے اور اس بنا پر ان کے بیچے اور ہیو بال اوران کے مال مکہ میں محفوظ ہیں اور چؤنکہ مکہ والوں سے میرےنسب کا کوئی تعلق تنہیں ہےاس لئے میں نے بیرخیال کیا کہ مکہ والوں پر کچھا حسان کر دوں تا کہ اس احسان کی وجہ ہے وہ میرے اہل وعیال اور میرے مال کومثل دوسرے مہاجرین کے محفوظ رتھیں ہیں نے بیمخبری کسی کفریا ارتداد کی بنا پرنہیں کی تھی ہی کریم ﷺ نے فرمایا حاطب صحیح کہتا ہے اور اس نے تمہار ہے سامنے سے کہا حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوا جازت دیجئے کہ میں اس منافق کوتل کر دوں نبی کریم ﷺ نے فر مایا تجھے خبرنہیں کہ حاطب مدر کے معر کے میں شریک ہوا ہے اور کیا تہہیں معلوم نہیں کہ بدر میں شریک ہونے والوں کواللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہوئے فر مایا ہے کہتمہارا جو جی جا ہے ممل کروتم پر جنت واجب ہوگئ' اورایک روایت میں ہے جو جا ہے مل کرومیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے اس واقعہ کے۔ بعدسورهٔ ممتحنه کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں کہاہےا بمان والوجولوگ میرےاورتمہارے رسمن بیں ان کودوست نه بناؤ۔ (بخاری وسلم)

ہم نے روایت کومختصر کر دیا ہے حاطب بن ہلتعیہ ؓ نے مسلمانوں کے حالات کی مکہ کے کفار سے مخبری کرنی جا ہی تھی اور خفیہ طور سے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا تھا عرب کی عورتیں سرکے بالوں کو لیبیٹ کر جوڑا ہا ندھ لیتی تھیں اسعورت نے وہ خط چٹے میں چھیا لیا اور مکہ کوروانہ ہوئی نبی کریم ﷺ کواللہ تعالیٰ نے بیدوا قعہ بتا دیا آپ نے ندگورہ بالا اصحاب کو روانه کیااورروضه خاخ کا پیته بتایا که و ہاںتم کووہ عورت ملے گی چنانچہ ایساہی ہواروضہ خاخ یراس عورت کو بکر لیا اور و ه خفیه خط در باررسالت میں پیش کر دیا گیا۔

﴿ ٣﴾ .... حضرت بريدة كهته بين نبي كريم ﷺ في ارشاد فرمايا ہے كم الله تعالى نے مجھ کو جا رشخصوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور فر مایا ہے وہ بھی ان جا روں کو دوست رکھتا ہے کئی نے کہایارسول اللہ ﷺان کا نام بتاد یجئے آپ نے فرمایاان جاروں میں ہے ایک علیؓ ہیں آپ نے تین مرتبہ حضرت علی کا نام لیا پھرفر مایا ابوذ ر'مقداد' اور سلمان اللہ نے مجھ کوان ے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھ کو خبروی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ (ترندی) ﴿ ٣ ﴾ .... حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم بھ ہمارے درمیان تشریف

رکھتے تھے اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بیٹھے اور کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس کمبل کو ایک کانٹے ہے جوڑ رکھا تھا یک کیے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ ک جانب سے سلام پہنچایا اور کہا اے محمد ﷺ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکر صدین کو میں و کھتا ہوں کہ انہوں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور سینہ پر بجائے گھنڈی کے کا نالگار کھا ہے ہی کر بمانے فر مایا اے جرئیل ابو بکر ٹے اپناتمام مال میر ہے لئے فرق کردیا حضرت جرئیل نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان سے تعالیٰ کی جانب سے ابو بکر گوسلام کہد ہے کہ اور ابو بکر ٹسے فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہم اس فقر اور مفلسی میں اس سے راضی ہویا رنجیدہ ہوا بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس بیام کو شکر رو پڑے اور فرمایا کیا میں اپنے رہ سے ناراض ہوسکتا ہوں کے حضرت ابو بکر اس بیام کو شکر رو پڑے اور فرمایا کیا میں اپنے رہ سے ناراض ہوسکتا ہوں میں اپنے رہ سے راضی ہوں میں اپنے رہ سے راضی ہوں میں اپنے رہ سے راضی

### 

﴿ ایک سے جھڑت ابو ہریر افر ماتے ہیں ارشاد فر مایا نبی کریم ﷺ نے قیامت کے دن سب سے پہلے بند ہے دنیا کی نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو محت اور تندری نہیں عطا کی تھی اور کیا ہم نے تیجھ کو تھنڈ ہے پانی سے سیرا بنہیں کیا تھا۔ (ٹرندی)

و کی سے مترت انس نجی کریم کی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آ دم اس طرح لایا جائے گا گویا وہ بھیڑکا بچہ ہے پس خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ میں نے بچھ کوزندگی عطا کی دولت وعزت عطا کی اور بچھ پر انعام کیا سوتو نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا ابن آ دم عرض کرے گا ہے رب میں نے مال جمع کیا اس کو بڑھایا اور میرے پاس جس قدر مال تھا اس کا اکثر حصہ چھوڑ آیا ہوں۔ آ پ جمھ کو دنیا میں بھر بھیج و بیجئے تا کہ میں وہ تمام مال آپ کے پاس لے آؤں اللہ تعالیٰ ارشا دفر مائے

گا جھے وہ دکھلا جوتو نے دنیا کی زندگی میں اپنے گئے آگے بھیجا تھا این آ دم پھر وہی عرض کرے گا ہے۔ رب میں نے مال جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جس قدر میرے پاس تھا اس کا اکثر حصہ جھوڑ آ یا ہوں مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تا کہ وہ تمام مال آ پ کے پاس لے آئر حصہ جھوڑ آ یا ہوں مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیتے تا کہ وہ تمام مال آ پ کے پاس لے آؤں پس جب بیٹا بہت ہوجائے گا کہ بندے نے کوئی بھلائی پہلے ہے نہیں بھیجی ہے تو اس کو دوز خ میں بھیج کا حکم دیا جائے گا۔ (تر فدی نے روایت کی اور اس حدیث کوضعیف بتایا) تیا مت میں بندے سے ان احسانات وانعامات کا سوال ہوگا جو دنیا کی زندگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ حدیث میں فدج بھیڑ کے کے ساتھ تھیبہ دینے سے مراد تحقیر و تذکیل ہے دنیا میں چھوڑ آ یا اگر اللہ کے راستے میں خرج کرتا تو وہاں یا تا۔

﴿ ٣﴾ ﴿ مَا لَهُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَتُ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَتُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبدالله بن سلام کی روایت میں ہے کیا تو نے مجھ سے بہاری میں تندرتی نہیں طلب کی تھی اور میں نے تجھ کو صحت نہیں عطا کی تھی اور کیا تو نے اپنی قوم کی اچھی بیوی نہیں طلب کی تھی' اور میں نے تیرا نکاح اس سے نہیں کراویا تھا۔ (ابواشخ 'بیعی ) یعنی جونعتیں مانگا تھا کیا وہ سب تجھ کونہیں دیتا تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ الله تعالىٰ كِ فَصَل لِعِنَ ال مِن سِي كَرِيم ﷺ نے ایک دن اپنی تقریر میں فر مایا اے لوگو! الله تعالیٰ کے فصل لیعنی ال میں سے خیرات کر کے اپنے کو بچاؤ ہو سکے تو ایک صاع سے یا صاع سے یا ایک تھجور کے مکڑے سے تم مسل میں ہرایک تحفی الله تعالیٰ سے ملا قات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا میں من ہرایک تحفی الله تعالیٰ سے ملا قات کرنے والا ہے اور وہ اس سے کہنے والا ہے کیا میں نے جو کوسنتاد کھیانہیں بنایا تھا کیا میں نے صاحب مال واولا ونہیں بنایا تھا پھر تو نے کیا آگے جھے کو اور کوئی چیز نہ پائے گا پھراس کے مجھے گا آگے جھے دیکھے گا اور کوئی چیز نہ پائے گا پھراس کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوالیک تھجور کے گئڑ ہے ہی کو خیرات کر کے بچوئی جو اس کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوالیک تھجور کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوالیک تھجور کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوالیک تھجور کے منہ کے سامنے ہوگی لوگو! آگ سے بچوالیک تھجور کے منہ کے سامنے ہوگی بات ہی کہو۔ (احم طرانی)

روایت کو مختفر کردیا ہے صاع ایک پیانے کو کہتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ جو ہو سکے صدقہ اور خیرات کے ذریعہ دوزخ سے نجات جاصل کرو۔

﴿ ٢﴾ .... ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف کی روایت میں ہے کہ مدنیہ منورہ میں بی کریم ﷺ جب تشریف لائے تو پہلی تقریر میں آ ب نے فر مایا لوگو! پی جانوں کی حفاظت کیائے کچھ آ گے بھیجا کرواس دن اللہ تعالیٰ کہے گا حالاں کہ کوئی ترجمان یا کوئی پر دہ تمہارے اور اس کے درمیان نہ ہوگا۔ کیا تجھ کو مال نہیں دیا گیا تجھ پر اپنافضل نہیں کیا تو نے اپنے لئے آ گے کیا بھیجا پس اس وقت دائیں بائیں جانب دیکھے گا تو پھے نظر ندآ نے گا سامنے دیکھے گا تو سے خاتم کے کیے نظر ندآ نے گا سامنے دیکھے گا تو سوائے جہنم کے کیے نظر ندآ نے گا۔

پس جوشخص طافت رکھتا ہے وہ اپنے کو دوز خ سے بچائے اگر چہ ایک کھجور کے ککڑے ہی ہے ہو۔(الاتحاف السدہ)

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَالله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الل

یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پر بہت گراں ہوئی اور وہ بہت پر بیت کراں ہوئی اور وہ بہت پر بیتان ہوئے سرکار نے فرمایا جب بھی تم کواس شم کی نعمتیں حاصل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیا کر واور جب کھا کر فارغ ہوا کر وتو یہ دعا پڑھو اَلُہ تحسمُ لَدُ لِسَلَّهِ اللَّذِی هُواَ شُبعُنا وَ اَنْعَمَ عَلَیْنَا وَ اَفْضَلَ ط یہ دعا ءان نعمتوں کی طرف سے کافی ہوجائے گی۔ (ابن حبان طرانی) صحابہ یہن کر پر بیتان ہوئے کہ دوز مرہ کی معمولی چیزوں سے بھی سوال ہوگا نبی کریم میں فرمایا اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کروتو پھر سوال کا ڈرنہیں۔



# عقل کی پیدائش اوراس کی فضیلت

وایت کرتے بین کہ جب اللہ تعالی نے عقل کو بیدا کیا تو ارشاد فر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوگئی چرفر مایا پیٹے بین کہ جب اللہ تعالی نے عقل کو بیدا کیا تو ارشاد فر مایا کھڑی ہووہ کھڑی ہوگئی کھیراس نے بیٹے بھیری پھرفر مایا میں ہم فر مایا بیٹے وہ بیٹے گئی اس تعمیل تھم کے بعد فر مایا بیس نے منہ سامنے کراس نے منہ سامنے کیا بھرفر مایا بیٹے وہ بیٹے گئی اس تعمیل تھم کے بعد فر مایا بیس نے منہ اور نہ کمال بیس تجھ سے زیادہ اور نہ فو بیوں میس تجھ سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فو بیوں میں تجھ سے اچھی بیدا کی تیری ہی وجہ سے عبادت قبول کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے فراب دوں گا تیری ہی وجہ سے عناب کروں گا تیری ہی وجہ سے عتاب کروں گا تیری ہی وجہ سے فراب ہو تیرے ہیں معلب سے عذاب ہے۔ (بیہ بی تا کہ اور تیرے ہی سبب سے عذاب ہے۔ (بیہ بی تا کہ اور تیرے ہیں۔ صحت میں کلام کیا ہے ) مطلب سے کہ عقل ہی پر ہرتئم کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

## مكروبات ومحرمات

﴿ ﴿ الله عَمْرَت عَبِرَاللهُ بِنَ مُسْعُودٌ کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نگاہ البلیس کے تیروں میں سے ایک زہر یلا تیرہے جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کر دیا تو میں اس کے ایمان میں ایسی صفات بیدا کردوں گا جس کی لذت و حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوس کر ہے گا۔ (طبرانی)

لیعنی نگاہ کی حفاظت کرے اور جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے ان کونہ دیکھے تو ایسے مخاط بندے کے ایمان کو ایک خاص کیفیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلب ہے ہے کہ گناہوں سے جوایمان میں ضعف پیداہوتا ہے اس کوقوت سے بدل دیا جاتا ہے۔

(۲) .....حضرت شداد بن اوی کہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی کرنے کولازم کر دیا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کوئل بھی کرنا ہوتو بھلے طریقہ سے قبل کرواورا گر کسی جانور کوؤن کر و تب بھی اچھی طرح ذرج کیا کرواورتم میں سے ہرایک کولازم ہے کہ ذرج کے وقت اپنی چھری کو تیز کرلیا کرے اور ذبحہ کو آرام دیا کرے۔ (مسلم)

لیعنی قصاص وغیرہ میں اگر کسی کوئل کرنا ہوتو تکلیف نہ پہنچائے تلوار تیز ہوتا کہ آل میں ایذا نہ ہوائی طرح جانور کے ذرج کرنے میں چھری تیز کر لے تا کہ جانور کو تکلیف نہ ہوااور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شختہ اہوجائے تب کھال اتار ہے۔

ہوااور کھال اتار نے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب جانور شختہ اہوجائے تب کھال اتار ہے۔

ہورت کی تو آپ کے ہمراہ طفیل بن عمر والدویؓ نے بھی ہجرت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور شخص نے بھی جوت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور شخص نے بھی جوت کی اور طفیل کے ہمراہ ایک اور شخص نے بھی جوت کی انقاق ہے وہ خض بیار ہوگیا اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے جھری سے این انگیوں کے بورد ہے کاٹ ڈالے اور بیاری کی تکلیف سے گھرا کراس نے جھری سے این انگیوں کے بورد ہے کاٹ ڈالے اور اس کے ہاتھوں سے اتنا خون گیا کہ آخر کارمر گیا 'طفیل نے اس شخص کوخواب میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں 'طفیل بن عمر کے دوہ اچھی ہیئت میں ہے اور دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں 'طفیل بن عمر کے داس سے دریا فت کیا کہ تیرے ساتھ کیا گیا۔

اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے میری مغفرت کردی۔ میں نے کہا یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ان کو میں ڈھکا ہوا دیکھنا ہوں۔ اس نے کہا ہاتھوں کے متعلق مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جس کوتو خراب کر کے آیا ہاں کو ہمی درست نہیں کریں گے فیل بن عمرو نے یہ تمام قصہ نبی کریم ﷺ کوسنایا آپ نے اس واقعہ کوسنگردعا فرمائی یا اللہ اس کے دونوں ہاتھ ان کی بھی ہخشش کردے۔ (مسلم)

یہ کوئی فرشتہ ہے جس کومرغ کی صورت میں پیدا کیا ہے یا مرغ ہی کو بیکلمات

تعلیم کئے گئے ہیں ُبہر حال جھوٹی شم کھانے والوں کیلئے بخت وعید ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ ال

﴿۵﴾ ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کا مثلہ نہ کیا کرو۔ (احمہ) کسی کی شکل وصورت بگاڑنے کو مثلہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ناک کان کاٹا کرتے تھے۔

﴿٢﴾ ﴿ الله تعالیٰ فرما تا ہے پہلی نظرتو تیرے لئے ہے کیکن دوسری کا کیا حال ہے۔(ابوالشّغ)

لیعنی اگریسی غیرمحرم پراجا تک نظر جا پڑے تو قابل عفو ہے لیکن دوبارہ اگر قصدا دیکھے تو مواخذہ ہے۔

ر دایت کومخضر کر دیا ہے۔ ڈھکنوں سے مراد بلکیں اور ہونٹ ہیں۔

﴿ ﴾ .....حضرت حسن بصریٌ مرسلا روایت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جب قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا تو وہ نشد کی حالت میں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیر نے گئے خرابی ہوتو نے کیا بیا ہے؟ بیوش کرے گا شراب پی ہارشاد ہوگا کیا میں نے تجھ پر شراب کوحرام نہیں کیا تھا یہ کہے گا ہاں حرام تو کی تھی پس اس کوآگ میں ڈالنے کا تھم دیا جائے گا۔ (عبدالرزاق)



#### علامات قيامت

﴿ ﴾ ....ابونواس بن سمعان فرمات بيس كه نبي كريم الله نه دجال كا ذكركيا اوراس کی تفصیلات بتا ئیں آپ نے بیمھی فر مایا کہ جوکوئی اس کو یائے تو و ہ اس برسور ہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے رہے تیتی اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہیں آپ نے فرمایا وہ عراق وشام کے درمیان نکلے گا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا صحابہ ﷺ وریافت کیا يارسول الله وه كتنے روز تك زمين يرر عكا آپ ﷺ فرمايا جاليس روزتك ان جاليس دونوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باتی دن عام دنوں کی طرح ہوں سے صحابہ ﷺ نے عرض کیا یارسول الله کیا سال بھرکے دن میں ایک ہی دن کی نماز پڑھیں گے آ ب نے فرمایانہیں اندازہ لگا کر پورے سال کی نماز پڑھنا پھر آپ نے مزید ذکر کرنے کے بعد فرمایا ای حال میں حضرت عیسی کواللہ تعالیٰ بھیجے گا حضرت سے ابن مریم دشق کےشرقی بینارے کے قریب نازل ہوں کے دوجا درول کے درمیان آپ کی تشریف آ دری ہوگی حضرت ابن مریم د و فرشتوں کے بروں پراینے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر جھ کا نیں گے تو آ پ کے سرے قطرے میکتے ہول گے اور جب سراونجا کریں گے تو قطرے موتیوں کی طرح ان پر بہتے ہو گے حضرت مسیح ابن مریم دجال کے تبعین کوفٹل کریں گے اور مقام لد بروجال کوئل کریں گے پھر حضرت عیسی ان لوگون کے پاس پہنچیں گے جوفتنہ دجال سے محفوظ رہے ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور ان لوگوں کے منہ سے غبارصاف کریں گے اور ان کے مراتب ہے جو جنت میں ملنے والے ہول گے ان کوآ گاہ کرٹیں گے ای حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دحی ان کو پہنچے گی اور خدا تعالیٰ ان کو حکم دے گا' کہ میں نے اپنے بہت ہے ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن ہے جنگ کرنے کی کسی کوطا فت نہیں ہےتم اینے ساتھیوں کوطور پر لے جاوَ اوران کی حفاظت کر واوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندز مین ہے دوڑیں گے' یا جوج ماجوج کی تفصیل فرمانے

کے بعد پھڑآ پ نے ان کے مرنے اور حصرت عیسی کے طور پر سے انز نے کا ذکر فر مایا اور اس زمانے کی خبر و برکت کا ذکر کر تے ہوئے آخر میں فرمایا کہ ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے ہرا یک مسلمان مرد اور عورت کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گر کی جائے گی اور دنیا میں بدترین لوگ رہ جائیں گرتے ہیں گے۔اور بازاروں میں بے حیائی اس طرح علی الاعلان ہوگی جس طرح گدھے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ (مسلم)

ہم نے روایت کومختصر کر دیا ہے۔

ایک مرغ بیدا کیا جس کے پرول کومو تیوں اور زبر جداوریا قوت سے آ راستہ فرمایا ہے اس کا ایک برغ بیدا کیا جس کے پرول کومو تیوں اور زبر جداوریا قوت سے آ راستہ فرمایا ہے اس کا ایک پرمشرق میں اورا کیک مغرب میں ہے' اس کا برعرش کے قریب ہے اور پاؤں زمین کے یعنی پین جب شبح ہوتی ہے تو وہ اپنے پرول کو ہلا کر کہتا ہے سُبٹ و ح فَدُوُ مس رَبِّنا اللّٰهُ لاَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰمُ ال

یعنی اس مرغ کی شبیج کابند ہونا بھی علامات قیامت میں ہے ہے۔ ایسی سے ہے۔

### قياميت

ہاتھ سےان کی قدرت مراد ہے۔

وایت کرتے ہیں قیامت عبداللہ بن عمر فی کریم علقے سے روایت کرتے ہیں قیامت

کے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو لیبیٹ لے گا پھران کواپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور فر مائے گا کہاں ہیں ظالم کہاں ہیں سرکش پھرزمینوں کو دوسرے ہاتھ میں لے گا' پھر فر مائے گا میں شہنشاہ ہوں کہاں ہیں سرکش اور متنکبر۔ (سلم)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَن مِن عَاصَر مُوا اور كَهَا اللهُ بَن عُرِّ اللهُ تَعَالَى قيامت عِيلَ آسانوں كوايك انگلى پر كى خدمت عيل آسانوں كوايك انگلى پر ركھے گا اور زمينوں كوايك انگلى پر اور بہاڑوں اور درختوں كوايك انگلى پر اور بانى كے ينجى كى مئى كوايك انگلى پر اور تمام مخلوق كوايك انگلى پر پھرانگليوں كو بلائے گا پھر كے گا كہ بن بادشاہ موں الله ہوں ہى تب تب بن كريم بلك اس عالم كاس كہنے پر تعجب سے بنس پڑے يہ بنسااس عالم كوا كار يُسلم قائد والله على وَمَاقَدُو الله عَدَى الله عَدَو وَاللهُ وَسَالَ اللهُ عَمَّا يُسلم عَدُو وَ اللهُ عَمَّا يُسلم عَدُونَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَلَى وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عُونَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو وَالسملونِ مَالله عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَ وَمَاقِدَالِ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ عَمَّا يُسلم عَمَّا يُسلم عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقَدَو اللهُ عَمَّا يُسلم عُونَ وَ وَمَاقَدَو اللهُ عَمَّا يُسلم عَوْنَ وَمَاقِدَالَ عَمَّا يُسلم عَمَّا يُسلم عَمَّا يُسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا يُسلم عَمَّا وَ اللهُ عَمَا يُسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا يَسلم عَلَى اللهُ عَمَا يُسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا عَلَى اللهُ عَمَّا يُسلم عَمَّا يَسلم عَمَّا عَمَّا يُسلم عَمَّا يَسلم عَمَا عَلَى عَمَّا يُسلم عَمَّا عَمَا عَمَا يُسلم عَمَّا عَمَا يُسلم عَمَّا عَمَا عَلَى عَمَا عَلَى عَمَا يُسلم عَمَا عَلَى عَمَا عَلَى عَمَا عَلَى عَمَا عَلَى عَمَا عَمَا عَمَا عَلَى عَمَا عَالْمَا عَمَا عَلَى عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَ

ر یعنی شرکوں نے اللہ کی قدر جیسی پہیانی چاہئے تھی نہیں پہیائی اور تمام زمین قیامت کے دن اس کی منھی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے دہ اس چیز ہے بہت پاک اور ہلند ہے جس گواس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مطلب سے ہے کہ عالم کو جس طرح پھیلا یا ہے اس طرح اس کو سمیٹ لیس گے جو کچھ قرآن میں کہا گیا تھا اس کے موافق اس یہود عالم نے بھی کہا تو آپ نے اس کی تقد لیق فرمائی میمکن ہے کہ قرآن میں ہاتھ اور منھی جس کو کہا گیا ہے تو رات میں اس کو انگیوں سے تعبیر کیا گیا ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوسعید خدر گا گہتے ہیں فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالی قیامت میں حضرت آ دم کوخطاب کر کے فرمائے گا اے آ دم ! حضرت آ دم عرض کریں گے ارشاد! میں حاضر ہوں اورا مربحالا نے کومستعد ہوں ہرشم کی بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے اللہ تعالی فرمائے گا دوز خے کے لشکر کو چھانٹ لے حضرت آ دم عرض کریں گے کہ دوز خے کے لشکر یعنی دوز خ میں جانے والوں کی کیا مقدار ہے ارشاد ہوگا ہرا یک ہزار میں سے نوسونانو سے اس حکم کا علان ہوتے ہی مارے خوف کے بیٹے بیٹر ھے ہوجا کیں گے اور حاملہ عورت ایے حمل کوگراد ہے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشہ سے بے ہوش ہیں حالال کہ دہ

سی الله کی الله کا عذاب ہوں گے کی الله کا عذاب بہت بخت ہے صحابہ نے عرض کیا الرسول کی وہ ہم میں ہے کون ساایک ہوگا آپ نے فر مایا خوشخری حاصل کرو بیتک تم میں ہے ایک ہوگا اور یا جوج ماجوج میں ہے ہزار ہوں گے پھر آ ب نے فر مایا ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک چوتھائی ہوں گے صحابہ نے اس بشارت کوئ کراللہ اکبر کا نعرہ لگایا پھر آپ کی خر مایا میں امید کرتا ہوں تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت کے ایک تہائی ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فر مایا کہ تم اوگوں میں ایس ہوگے جسے سفید رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا جسے سیاہ رنگ کے بیل میں سیاہ بال یا یوں فر مایا

یعنی تمام بی نوع انسان میں تمہاری تعداد ہی کیا ہے'اس پربھی جولوگ جنت میں جانے والے ہیں ان کے آ دھےتم ہوگے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبداللہ بن انہیں ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تمام بندوں کواکٹھا کر کے گا اوران میں آ واز لگا ئیگا اس آ واز کو دوروالا بھی ایسا ہی سنے گا جیسے قریب والا فرمائے گا میں شہنشاہ ہوں انصاف کرنے والا ہوں۔ (بخاری تعلیقاً)

 سواس ہے اعضا اس بندے کے اعمال بیان کریں گے پھراس بندے اور بندے کے کلام کو چھوڑ دیا جائے گا' حضور ﷺ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے اعضاء کو کہے گاتم ہلاک ہواورتم کو دوری ہو میں تمہارے ہی لئے جھگڑ رہاتھا۔ (مسلم)

پہلے بیں مطالبہ کرے گا کہ مجھ پر فردجرم قائم کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ گواہ ایسے ہوں جن پر مجھے اعتاد ہو جب حضرت حق خود اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا فرما نمیں گے اور وہ اس کے خلاف شہادت دیں گے تو ان پر بگڑے گا اور ان کو کوسے گا۔ اور کے گا میں تو تمہارے ہی بچانے کیلئے یہ جھگڑا کررہا تھا اور تم ہی نے میرے خلاف شہادت دی۔ کہا کا میں تو تمہارے گا بعنی بولنے کی قوت کولوٹا دیا جائے گا۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت میں اپنے رب کودیکھیں گے آپ نے فرمایا کیاتم دو پہر کے وقت جبکہ آفتاب ابر اور بادل میں نہ ہوآ فاب کے دیکھنے میں کوئی شبہ کرتے ہوسحابہ نے کہانہیں پھر آپ نے فر ما یا کیا جس رات کو چاند بورا ہواور جاند بادل میں بھی ہو کیا تم چاند کے دیکھنے میں شک و شبہ کرتے ہوسحا بیٹنے جواب دیانہیں پھر آپ نے فرمایاتشم ہے اس زات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتم جس طرح جا نداورسورج کے دیکھنے میں شبہیں کرتے اس طرح خدا کے دیکھنے میں بھی تم کواس دن کوئی شبہیں ہوگا۔ پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گااے فلاں شخص کیامیں نے تبجھ کو دنیامیں عزت اور آ برونہیں دی کیا میں نے تھے کو تیری حسب منشا بیوی نہیں دی کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع اور فرہاں بر دار نہیں کئے کیامیں نے جھے گوسر دار بننے اور لوگوں سے خراج وصول كرنے كا موقعة بيس ديا بندہ ان تمام باتوں كے جواب ميں عرض كرے كا بيتك تونے بير سب کھھعطا کیا پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو یہ یقین تھا کہتو مجھ سے ملا قات کرنے والا ہے بندہ کھے گانہیں تیری ملا قات کا مجھ کو گمان نہیں تھا'ار شاد ہوگا جس طرح تو نے ان تمام نعتوں کے باوجود مجھ کو بھلا دیا اور فراموش کر دیا اسی طرح میں بھی آج تیرے ساتھ سلوک کروں گا اور بچھ کو بھلا دوں گا پھر دوسرے بندے سے اس طرح گفتگو کرے گا پھر تیسرے ہے اس طرح ملاقات کرے گا اور یہی فرمائے گا بندہ غرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ

پرایمان لا یا اور تیری کتاب اور نیرے رسولوں پرایمان لا یا اور میں نے تماز پڑھی اور ذکوۃ دی
اور جس قدر تعریف کرسکتا ہوگا کرے گا اللہ تعالیٰ فرما نمیں گے اچھاتھہر ہم تیرے لئے گواہ
طلب کرتے ہیں بندہ اپنے جی میں سوچ گا یہاں کون ہے جومیرے خلاف شہادت دے
گا سواس کے منہ پرمہر کردی جائے گی اور اس کی ران اور اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں
اس کے اعمال پر گواہی دیں گے اور سے معاملہ اس لئے کیا جائے گا تا کہ بندے کوکوئی عذر باقی
ندر ہے اور سیمنا فق کا حال ہے۔ اور سیوہ ہندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ (سلم)
نیکریم ﷺ نے حضرت حق کے دیکھنے کی چاند سورج سے تشبیہ فرمائی ہے
مطلب سے ہے کہ دیکھنے والوں کوشبہ کی گنجائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے این نعمتیں
مطلب سے ہے کہ دیکھنے والوں کوشبہ کی گنجائش نہ ہوگی بندوں سے ملاقات کر کے اپن نعمتیں
ما سنے بھی جھوٹ بولیس گے تو اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کوخود انہیں کے اعضاء کی شہادت سے
ما سنے بھی جھوٹ بولیس گے تو اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں کوخود انہیں کے اعضاء کی شہادت سے
قائل کر دیگا۔

و التا ہوں جوسب سے بیتھے جنت میں داخل ہوگا اورسب سے آخر میں دوز خ سے نظے گا اور سب سے آخر میں دوز خ سے نظے گا ایک خفس قیامت میں لایا جائے گا پس حفرت تن کی جانب سے تم دیا جائے گا کہ اس کے ایک خفس قیامت میں لایا جائے گا پس حفرت تن کی جانب سے تم دیا جائے گا کہ اس کے کیرہ گنا ہوں کو اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے گا تو نے فلال دن میکام کیا اور فلال دن ایسا کیا مہ بندہ کیا جائے گا ہوں کے خیال سے کہا گا اس اسکوانکار کرنے کی ہمت وطاقت نہ ہوگی اور یہ بندہ کیرہ گنا ہوں کے خیال سے در رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ ہوجا کیں پس حضرت تن کی جانب سے کہا جائے گا کہ اچھا اس بندے کیلئے ہرگناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی یہ بشارت اور مہر بانی دیکھ کرجلدی سے کہا جائے گا کہ اچھا اس بندے کیلئے ہرگناہ کے بدلے میں ایک اور بھی کئے تھے ان کو میں یہاں نہیں دیکھا 'حضرت باو ہر رہے گئی ہو ہیں میں نے دیکھا کہ نی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے ابو ہر رہے گئی ہیں میں نے دیکھا کہ نی کریم ﷺ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ہنس پڑے بیاں تک کہ آپ کی کہیاں نظر آگئیں۔ (مسلم)

مطلب میہ کہ جب بندہ دیکھے گا کہ گناہ کی جگہ نیکی مل رہی ہے تو خوشی میں آ کر کمیرہ گنا ہوں کوخود ہی پوچھنے لیکے گا' حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ جو کہا کہ کچلیاں نظر آنے لگیں تواس کا مطلب بیہ ہے کہ عام عادت سے زیادہ بننے کیوں کہ سرکار دوعالم ﷺ کی عام عادت بیتھی کہ آپ کی ہنسی تبسم اور مشکرا ہے سے زیادہ نہ ہوتی 'حضور ﷺ جب بھی بہت زیادہ ہنتے تھے تو صرف کچلیاں نظر آجایا کرتی تھیں ۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نامہ اعمال تلنے کی جگہ حاضر ہو یہ بندہ عرض کرے گا
اے پروردگار کہاں یہ پرزہ اور کہاں وہ کاغذات کا طومار! ارشاد ہوگا تجھ پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھروزن کیا جائے گا تو ایک پلڑے میں کاغذات کا طومار رکھا جائے گا اور یہ گا اور ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ پس کاغذات کا وہ طومار ہلکا ہوجائے گا اور یہ پرزہ بھاری نہیں ہو پرزہ بھاری نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (ترنہ کا اور واقعہ بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (ترنہ کا اور واقعہ بھی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (ترنہ کا اور واقعہ بھی اور واقعہ بھی میں کا فرائل کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (ترنہ کا اور واقعہ بھی بھی اور واقعہ بھی بھی ہو اور واقعہ بھی بھی اور واقعہ بھی ہو اور واقعہ بھی اور واقعہ بھی بھی بھی ہے اور واقعہ بھی ہو اور واقعہ بھی ہو اور واقعہ بھی ہو اور و

مطلب میہ ہے کہ خدا کی تو حید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہر چیز پر غالب ہوگا۔

بھرت اللہ تعالیٰ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے دوستوں کو مجھ سے قریب کردو' فرشتے عرض کریں گے آپ کے دوست کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا فقراء المسلمین پس وہ فقراء قریب کردیئے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا ہیں نے دنیاتم پراس لئے تنگ نہیں کی تھی کہ ہیں تم کو

ذلیل کروں بلکہ میں بیرجا ہتا تھا کہ تمہارا مرتبہ اور تمہاری بزرگی زیادہ کروں اور آج کے دن تمہاری عزت بلند کروں بس تم مجھ ہے اپنی تمنا کا اظہار کرو' پھران کو اغنیاء سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ (اہوائٹے)

۔ بعنی دنیا میں مختاج رکھنے سے تمہاری ذلت مقصود نہ تھی بلکہ قیامت میں تمہاری عزت وشرافت کا ظہار مقصود تھا۔

 کیااللہ تعالی فرمائے گامیرے پاس تیرے خلاف گوائی دینے والے موجود ہیں ہی خص اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تواس کوکوئی گواہ نظر نہ آئیگا۔ بیم ض کرے گامیرے گواہ مجھ کو دکھائے اللہ تعالی اس کے جسم کی کھال کو گویائی عطافر مادے گا اور اس کا جسم اس کے صغیرہ گناہ بتائے گا بیم ض کرے گا تیری عزت کی شم بیرہ گناہ بھی پوشیدہ ہیں ارشادہ ہوگا میں تیرے گناہ وب کو بتھ سے زیادہ جا نتا ہوں تو اقر ارکر لے تو میں تیری مغفرت کردوں اور جنت میں داخل کر دول نہیں بندہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اس کی مغفرت کردیوا میگی اور اس کو جنت میں داخل کر دول کی مناہوں کا اعتراف کرے گا اور اس کی مغفرت کردیوا میگی اور اس کو دیت میں داخل کر دیا جائے گا بیاس شخص کا حال ہے جومر ہے میں بہت کم ہے تو ہوئے مرتے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ( کیم کرنہ کا طران)

اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور فرمائے گا یہ تہاری نیکیاں دن اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور فرمائے گا یہ تہاری نیکیاں اور عمل معروف ہیں میں نے ان کو قبول کر لیا تم ان کو لے لؤبندے عرض کریں گے اے تمارے معبود اور اے ہمارے سردار ہم ان نیکیوں کو کیا کریں آپ ہی ان اعمال کے زیادہ مستحق ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس معروف کو کیا کروں میں تو خود ہی معروف کے نام سے مشہور ہوں ان کو لیجا و اور ان لوگوں پر صدقہ کردوجو گنا ہوں میں لتھڑ نے ہوئے ہیں جینانچے میدلوگ اپنے دوستوں اور اپنے گنا ہمار متعلقین پر صدقہ کردیں گے جن کے گناہ ہیں بازوں کی مانند ہوں گے وہ گنا ہماران ان معروف اور نیک کا موں کی وجہ سے جنت میں بہاڑوں کی مانند ہوں گے وہ گنا ہماران ان معروف اور نیک کا موں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ (این نمار)

 لیعنی بیلوگ خدا کی شبیج اور اس کی بزرگی ترنم ہے پڑھیں گے چونکہ دنیا میں ناجائز آوازوں ہے محفوظ رہے تھاس وجہے ان کوخوش آوازی سے نوازا جائے گا۔

﴿ ١٥﴾ ... حضرت ثوبانٌ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں كہ قیامت میں ز مانہ جاہلیت کے بچھلوگ اینے بتوں کواٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے ان ہے ان کا رب سوال کرے گا وہ عرض کریں گے نہ تو ہمارے پاس تونے کوئی رسول بھیجااور نہ تیرا کوئی امر ہم کو پہنچااگر تیرارسول ہمارے پاس آتا تو ہم تیرے بہت ہی فرما نبر داروں میں ہے ہوئے' الله تعالیٰ فرمائے گا بتاؤاگراب شہیں کوئی تھٹم دوں تو اس کی تعمیل کرو گے۔ یہ نہیں گے ہاں! ارشاد ہوگا جہنم میں جلے جاؤ جب بیقریب بہتے کر دور خ کا غصداوراس کی ہیبت ناک آ واز سنیں گےتو واپس آ کرعرض کریں گےاہے رب ہم کواس سے بچاہئے اللہ تعالی فر مائے گاتم نے نہیں کہاتھا کہ جو تھم ہم کو ملے گااس کی تعمیل کریں گے پھراللہ تعالیٰ ہے عہد و بہان لے کر دوبارہ حکم دے گا کہ جاؤجہنم میں چلے جاؤیہ پھر پڑھیں گےلیکن متفرق ہوجا ئیں گےاور لوٹ كرعرض كريں گے اے ريب ہم جہنم كى طاقت نہيں ركھتے اللہ تعالى فرمائيگا تم نے نہيں كہا تھا کہ جو تھم ہم کو ملے گا اس کی تعمیل کریں گے پھراللہ تعالیٰ سے عہد و بیان لے کر دوبارہ تھم دے گا کہ جاؤجہنم میں جلے جاؤیہ پھریڑھیں گےلیکن متفرق ہوجائیں گےاورلوٹ کڑعرض کریں گئے اے رب ہم جہنم کی طافت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرمائیگا ذات کے ساتھ اس میں داخل ہوجاؤنبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ داخل ہوجاتے تو دوزخ ان برسلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوجاتی۔ (نسائی عالم)

عالبًاوہ لوگ ہوں گے جن کے پاس خدا کی تو حید کا پیام نہیں پہنچا ہوگا مگراللہ کے علم میں بیا فرمان ہو نگے اس لئے قیامت میں ان کی نا فرمانی کا اظہار کرادیا جائے گا اور پھران کو دوزرخ میں داخل کر دیا جائے گا۔

الله الله الله الله الشعريُّ نبى كريم ﷺ مدوايت كرتے ہيں كه تين چيز بن ميں نے اپنومالك اشعریُّ نبی كريم ﷺ مين ويز وں كوكو كَی شخص دنیامیں ديناميں دين چيز بن ميں كؤكى گناه نه كرے اگر ہيں اپنے سامنے سے پردہ ہنا دوں اوركو كَی شخص مجھ كو د كھے لے اور بد بات جان لے كہ ميں مخلوق كوموت دينے كے بعدان كے ساتھ كيا كروں گا

اور کسی کویہ بات معلوم ہوجائے کہ میں کس طرح آسانوں اور زمینوں کواپنی مٹھی میں لے کر کہوں گا کہ میں بادشاہ ہوں میرے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں اور میں اپنے بندوں کو جنت اور جو میں نے ان کیلئے سامان تیار کیا ہے وہ بھی دکھا دوں اور وہ در کھے کراس کا یقین کرلیں 'اور میں اپنے بندوں کو دوز خ اور جو میں نے عذاب مقرر کیا ہے وہ دکھا دوں اور وہ اس کا یقین کرلیں کیکن میں نے قصد آان باتوں کو چھپالیا ہے البنة ان کا ذکر ان سے کردیا تا کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کہوں کر بے ہیں۔ (طبرانی)

لیعنی تمین باتوں میں ہے ایک تو خودان کی ذات ہے دوسرے جنت تمیسرے دوزخ اگر میہ چیزیں دنیاہی میں ظاہر ہوجا ئیں تو کوئی بھی گناہ نہکرے۔

﴿ ١٨﴾ ..... حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک بندے کو دوزخ کی طرف تھیٹتے ہوئے لیجایا جائے گا' دوزخ اس کود کھے کر سمٹنے لگے گی' حضرت حق فرمائیں گے جھے کو کیا ہو گیا' دوزخ عرض کرے گی پیخص دنیا میں مجھے سے بناہ مانگنا تفااللہ تعالیٰ فرمائے گامیرے بندے کو جھوڑ دو۔ (دیلی)

 آئے ہیں میں نے تو یک نہیں کئے اللہ تعالیٰ فرمائے گابیلوگوں کی غیبت کی وجہ سے ہے کہ وہ تیری غیبت کرتے تھے اور تجھ کوخبر نہ ہوتی تھی۔ (ابونیم نی المعرفہ)

یعنی لوگوں کی غیبت کرنے سے تیرے نامہُ اعمال میں نیکیاں کھی جاتی تھیں۔ ﴿۲۰﴾ ۔۔۔۔۔حضرت ابوا مامیگی روایت میں اس قدر زائد ہے کہ ایک اور بندے

کو جب نامہ اعمال دیئے جائیں گے تو وہ اس میں اپن بعض نیکیوں کونہیں پائے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب کیا مین نے فلاں فلاں نیک کام نہیں کیے تھے ارشاد ہوگا تونے

چونکه بعض لوگوں کی غیبت ٹی تھی اس وجہ ہے تیری وہ نیکیاں مٹادی گئیں۔ (خراکھی)

قال بعنی جہاد کیا کرتے تھے غربت کی وجہ سے بادشاہ اور بڑے آ دمیوں تک رسائی نہ ہوسکتی تھی' جو حاجت بوری کراسکیں۔

﴿۲۲﴾ ﴿ ۲۲﴾ ﴿ ۲۲﴾ فَرَان فقراء مهاجرين كااستقبال كروجن كى وجه ہے دارالاسلام كى حدود فرشتوں كو تھم دے گاكہ ان فقراء مهاجرين كااستقبال كروجن كى وجه ہے دارالاسلام كى حدود

ک حفاظت کی جاتی تھی فرشتے عرض کریں گئے ہم تیرے آسان کے رہنے والے اور تیری تنہیج وتقدیس کرنے والے ہم کوان کے سلام اور استقبال کا تھم دیا جاتا ہے اللہ تعالی فرمائے گار میری عبادت کرتے تھے میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے دار السلام کے قلعوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور خطرات کے موقعہ پران سے بچاؤ کا کام لیا جاتا تھا اور ان کی تمنا کیں اور حاجتیں مرتے وقت تک ان کے بینے ہے نہیں نگلتی تھیں فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو بسیب اس کے کہ تم ثابت قدم رہے سوخوب ملا بچھلا گھر۔ (احم ُ ارفیم)

یہوہ معاملہ ہے جوفقراء دمجاہدین کے ساتھ ہوگا۔

﴿ ٢٣﴾....حضرت السُّ نبي كريم ﷺ ہے روایت كرتے ہیں ایک دن سركار ہاری مجلس میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ ہنے یہاں تک کرآپ کے دندان مبارک طاہر ہو گئے حصرت عمر ؓ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پرے قربان ہوں آب کوس چیز نے ہسایا۔ حضور ﷺ نے ارشادفر مایا میری امت کے دو تحص رب العزت کے سامنے جھکڑا کرتے ہونگے ایک شخص کیے گا اے میرے رب اس بھائی ہے میراوہ ج دلوا جواس نے ظلماً مجھ سے لیا تھا اللہ تعالی فرٰ مائیگا یہ س طرح ہوگا۔ اس کے یاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی یہ کہے گا اے میرے رب میرے گناہ اس پر لا ددے۔ نبی کریم ﷺ پیہ فر ما کررونے لگے اور آپ کی آ<sup>کھی</sup>ں ہے گئیں پھر آپ نے فر مایا بید دن ایسا ہی ہے جس دن لوگ اس بات کے سخت محتاج ہوں گے کہان کے گناہ کوئی اٹھالے اور اپنے ذمہ لے لے بس اللّٰہ تعالیٰ مظلوم ہے فر مائے گا اپنی نگاہ او پر اٹھا کر د کیجہ جب پے نظر اٹھا کر دیکھے گا تو کہے گا اے رب میسونے اور جاندی کے شہراور میہ جواہرات کے مکان کون ہے نبی یا کون ہے صدیق یا کون ہے شہید کے ہیں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا جوان کی قیمت ادا کردے بیاس کے ہیں بیہ کیے گاا ہے رب اس کا مالک کون ہوسکتا ہے اللہ تعالی فرمائے گاتو مالک ہوسکتا ہے یہ کہے گا میں کس طرح مالک ہوسکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دینے ے تو مالک ہوسکتا ہے کیے گا ہے رب میں نے اپناحق معاف کر دیا اللہ تعالی فرمائے گا ا ہے بھائی کا ہاتھ بکڑاوراس کو جنت میں داخل کردئے نبی کریم ﷺ نے فر مایا اللہ سے ڈرو

اورآ بس میں صلح کروْد کیھواللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرا تا ہے۔(ما کم بیبیّ) ﴿ ٢٣﴾ ....حضرت سعید بن عامر گی روایت میں ہے کہ فقراء مسلمین ایسے سمنے ہوئے ہوئے جیسے کبوتر سٹ جاتا ہے ان ہے کہا جائے گا حساب کیلئے کھڑے ہوجاؤ کہ کہیں گے خدا کی قتم ہم نے تو سیجھے چھوڑا ہی نہیں جس کا حساب دیں اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گامیرے بندوں نے سے کہا یہ فقراء جنت میں ستر سال اور لوگوں ہے قبل داخل کر دیئے جا کمیں گے ۔ (طبرانی فی الکبیر) ﴿ ٢٥﴾ .....حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے دوست جبرئیل ابھی میرے پاس ہے گئے ہیں وہ کہتے تھے تتم اس ذات کی جس نے آپ کو حن کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے ہندوں میں سے ایک ہندہ نے یا بچے سوسال تک ایک پہاڑ کی چونی برعبادت کی میہ بہاڑ سمندر کے چھ میں ہے میہ بہاڑی تمی*ں گز مربع میل ہے اس* کے حیاروں طرف سینکڑوں میل کا سندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس عابد کیلئے اس بہاڑ میں ایک میٹھے یانی کا چشمہ جاری کردیا' جس کی دھارانگلی کے برابرمونی ہےاورایک درخت انارکااس یبازی کی جز میں اگادیا گیا' جس میں ہرروز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ بیعابداس پہاڑی کی جڑ ہے اتر کر وضوکرنا اوراس انار کو کھا کر پھرخدا کی عبادت میں مشغول ہوجا نا جب اس عابد کی وفات کا وفت قریب ہوا تو اس نے عرض کیا' الہی میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اورمیرےجسم کومحفوظ رکھا جائے اور میں قیامت میں تحدے کی حالت ہےا تھایا جاؤں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا' چنانچہ ہم آسان سے اتر تے چڑھتے اس کواس حالت میں دیکھتے ہیں' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو حضرت حق ارشا دفر ما ئیں گے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاریوض کرے گا'الٰہی میرے عمل کی وجہ ہے دو دفعہ ایسا ہی ہوگا۔اللہ تعالیٰ رحمت ہے فر مائے گا اور یم کی نام لے گا'یس اللہ نعالیٰ فرمائے گا جو معتیں میں نے اس پر کی ہیں اور جو ممل اس نے کیے ہیں ان کا حساب کرو۔ جب حساب شروع ہوگا تو صرف آ تکھ کی نعمت ہی ہے بدلے میں پانچ سوسال کی عبادت ختم ہوجائے گی اور ہاقی جسم پر جواحسان ہیں وہ فاضل ہو نگے ارشاد ہوگا میرے بندے کوآ گ میں داخل کردؤ پس دوزخ کی طرف اس کو تھینجا جائے گا' میہ کے گا ہے رب مجھ کواپنی رحمت ہے جنت میں داخل کر دیجئے 'ارشاد ہوگا اسکولوٹالا وُ' چنانجیہ

سے حاضر کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا'اے میرے بندے تجھ کوئس نے پیدا کیا' یہ عرض کرے گا'آ پ نے پیدا کیا پھرارشاد ہوگا پانچ سوسال تک عبادت کرنے کی طافت کس نے دی سے کہا یارب آ پ نے پھرارشاد ہوگا پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کوئس نے بہنچایا اور کھارے پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لئے کس نے نکالا اور انار کا درخت جوایک سال میں ایک دفعہ پھل لا تا ہے'رات دن میں اس کوایک پھل دینے والا کس نے بنایا اور تو نے جب بیدرخوست کی کہ میری جان تجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے سے بات بھی تیری پوری کر دی ہے عرض کرے گا اے رب تو نے ہی بیسب پچھ کیا ارشاد ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تھے کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت ہے تھے کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت ہے تھے کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جرئیل نے میری رحمت ہے تھے کو جنت میں داخل کرتا ہوں حضرت جبرئیل نے میری رحمت ہے کہا اے محمد بھی تیں اس کی شعب الایمان)

۳۲۱ کی سے جوز ان میں خالم بھی ہوں گے اور عادل بھی کی جران سب کو دوز خ میں حکم انوں کو لا یا جائے گا ان میں خالم بھی ہوں گے اور عادل بھی کی جران سب کو دوز خ کے بل پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی فر مائے گا تمہارے بارے بیس میرے مطالبات ہیں ' پھران میں سے ہروہ ظالم جو بھم کرنے میں خالم ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرنے میں رشوت لیتا ہوگا اور وہ محض جو متحاصمین میں ہے کسی ایک کی طرف کا نوں کو ماکل کرتا ہوگا ان سب کو دوز خ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا یہ گہرائیاں ستر سال کی راہ ہوں گی پھراللہ تعالی کے روبرو وہ محض لا یا جائے گا 'جس نے حدمیں زیادتی کی ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا تونے مقررہ حدسے زیادہ کیوں سزادی میہ کہا میں نے تیری وجہ سے اس پر غصہ کیا اللہ تعالی فرمائے گا تیراغصہ میری غصہ سے بھی زیادہ تھا 'پھرالیا خص لا یا جائے گا جس نے حد مار نے میں کی کی ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا تو نے مقررہ حدمیں کی کیوں کی جو می کرے گا جمھے میں کی کی ہوگی اللہ تعالی فرمائے گا تو نے مقررہ حدمیں کی کیوں کی جو میراک کی جو میں کرے گا جمھے

مطلب میہ ہے کہ جس جرم کی جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے کم وہیش کرنے والوں پر بھی عماب ہوگا'عاول حاکموں کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے دوسری روایتوں میں امام عاول کے متعلق ذکر ہے کہ عرش اللی کے سامیہ میں ہوئے کی بہاں صرف ظالم اور رشوت خور حاکموں کے عذاب کا ذکر ہے۔

﴿ ٢٧﴾ .... حضرت معاذبن جبل نبي كريم ﷺ ہے روايت كرتے ہيں كہ قیامت میں یا گل مخبوط الحواس اور نا بالغ کو بلا کر دریافت کیا جائیگا کہتم نے کیاعمل کیے پاگل کہے گا اگر مجھ عقل ہوتی تو بہترین کام کرتااور کوئی عقل والا مجھ سے زیادہ نیک نہ ہوتا مخبوط الحواس بھی یہی کہے گاا گرمیراد ماغ سیح ہوتا تو میں تمام تندرستوں ہے زیادہ نیک ہوتا۔ نا بالغ کیے گا'اگر میں بالغ ہوتا تو تمام ہم عمروں ہی میں سب سے زیادہ نیک ہوتا اللہ تعالی فرمائے گاابتم میری اطاعت کرنے کو تیار ہو یہ نتیوں کہیں گے کہ جو تھم ہوگا اسکو بجالا <sup>می</sup>یں کے اللہ تعالیٰ ارشا دفر مائے گا جاؤ دوزخ میں جلے جاؤاگروہ اس علم کوس کر دوزخ میں جلے جاتے تو دوزخ ان کونقصان نہ پہنچاتی ہے دوزخ کی طرف جا کیں گئے'پس دوزخ ہے شعلے نکلیں گے اور وہ سیمجھیں گے کہ بیآ گئی تمام مخلوق کوجلا دے گی اور وہ قور ہِ واپس ہو جا ئیں کے اور عرض کریں گے اے رب ہم نکل آئے ہم نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کیکن اسمیں سے شعلے نکلےا درہم نے بیا گمان کیا بیتمام مخلوق کوجلا دے گی پھران کو دوبارہ حکم ہوگا اور پھرلوٹ آئیں گے اور وہی عرض کریں گے جو پہلی مرتنبہ کہا تھا' اللہ تعالیٰ فر مائے گا میں تمہارے پیدا کرنے ہے قبل ہی بیرجا نتاتھا کہتم عمل نہیں کروگے میں نے تم کوا پے علم کے موافق ہیدا کیا تھاا ورمیرے علم کے موافق ہی تم ہوئے اے آ گ ان کو پکڑ لے۔ (طبرانی) مطلب بیہ ہے کہ ہمار ہے علم میں تم دوزخی تھے تم نے آج بھی میر ہے حکم کی تعمیل نہ کی تو د نیامیں کیا کرتے نابالغ ہے مرادشاید کا فروں کی اولا دم رادہو۔

مرائی ہے۔ جہزت میں کہ اور دیا ہے۔ کہ جنت کی طرف جاؤجب بیاؤگ جنت کے قریب میں کچھاؤگوں کو تھا میں کی طرف جاؤجب بیاؤگ جنت کے قریب بینجین کے اور دہ محلات ومکانات جوجنتوں کیلئے بنائے بنائے ہیں دیکھیں گے ہیں دیکھیں گے ہیں دیکھیں گے تین دیکھیں گے اور وہ حسرت ایک ہوگی کہ ان کولوٹا دوان کا جنت میں کوئی حصرت اور افسوس کے اور وہ حسرت ایس ہوگی کہ ایسی حسرت اور افسوس کے اور وہ حسرت ایسی ہوگی کہ ایسی حسرت اور افسوس کے اور وہ حسرت ایسی ہوگی کہ ایسی حسرت اور افسوس کسی کو نہ ہوا ہوگا میر عمر کریں گے اے ہمارے رب اگر ہم کو جنت اور اس کا وہ سامان جو آپ نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کیا ہے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے کی میں نے آپ نے دوستوں کے لئے تیار کیا ہے دکھانے سے پہلے ہی دوز خ میں ڈال دیتے تو ہمارے کیا ہم کو سر اور ہے کی غرض سے کیا ہمارے کے بیم کو سر اور ہے کی غرض سے کیا

ہے بدبختو! جب ہم تخلیہ میں جاتے تھے تو ہڑے ہوئے گنا ہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب ہم لوگوں میں آتے تھے تو ان سے نہایت تواضع اور پر ہیز گاروں کی طرح ملتے تھے لوگوں کو تم اس امر کے خلاف ظاہر کرتے تھے جوتم میر ہے ساتھ کیا کرتے تھے تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ ہے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کونہیں سمجھتے تھے لوگوں کو ہڑا سمجھتے تھے اور مجھ کونہیں سمجھتے تھے لوگوں کے لئے یا کیزہ نہیں بنتے تھے آج میں تم کوعذاب کا مزہ چھاوں گا اور ہر شم کے ثواب سے محروم کروں گا۔ (بیجی ۔ ابن عساکر۔ ابن النجار)

چوں کہتمہارا ظاہرو باطن بیساں نہ تھا۔اس لئے تم کوسز ابھی ایسی ہی دی گئی کہ دکھائی جنت اور بھیجادوز خ میں ۔

وایت کرتے ہیں کہ قیامت میں اس عمر آئی کریم ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں گیا جائے گا اور کہا جائے گا اس امت کے فقراء کہاں ہیں گے اے ہمارے رب ہوجا کیں گے ان ہے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب

ہم باہ وَں میں بہتاا کیے گے تھے اور ہم نے صبر کیا اور ہمارے غیروں کو حکمران اور بادشاہ بنایا گیا تھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گائم نے بہتی کہا ہے لوگ جنت میں عام لوگوں ہے بہت زمانہ قبل داخل کر دیئے جائیں گے ' بھر حساب کی شدت کے لئے وہ لوگ رہ جائیں گے جو ذی سلطنت اور حکمران ہوں گے لوگوں نے دریافت کیا موسنین اور کاملین اس دن کہاں ہوں گے ارشاد فرمایا وہ نور کی کرسیوں پر ہوں گے اوران پراس دن بادل سایہ کے ہوئے ہوں گے اور قیامت کا دن ان لوگوں برایک گھڑی کے برابر ہوگا۔ (طبرانی)

لینی مومنوں کے لئے وہ دن زیادہ طویل نہ ہوگا'ان کوصرف ایک گھڑی کی برابر معلوم ہوگا

دن قرآن 'مبجد'اورعترت (عترت جابر نبی کریم ﷺ ہوگا کی از دائ مطہرات اور آپ کی اولاد ہے جو
اوگ قرآن 'مبجد'اور اہل ہیت کی قربین کے ذر دار ہیں ان کے ظاف بیٹ کی ہا کی جا کیں گیا

ماخر ترق ن ساجد اور اہل ہیت کی قربین کے ذر دار ہیں ان کے ظاف بیٹ کی ہا کیں گیا

ماخر ترق ن ساجد اور اہل ہیت کی قربین کے ذر دار ہیں ان کے ظاف بیٹ کی ہوا کی اور میر کے گئا

ماخر ترق کی مجھے ویران کیا اور مجھے کو جلایا اور مجھکو ضائع کر دیا 'عترت کہے گئا

مرد فرفع کیا اور ہم کوئل کیا اور ہم کوئنتشر کیا ہے سب چیزیں خدا کے سامنے دوز انوں ہوں گی

اور جھکڑا کریں گی 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے سب چیزیں میری تھیں اور میں ان سب کا فیصلہ

کرنے کا زیادہ ستحق ہوں۔ (دیلی)

روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو طلب کرے گئے ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو طلب کرے گا'یہاں تک کہ اس کواپ سامنے بلا کر دریا فت کرے گا میرے بندے ہیں نے بچھ کو تھا کہ جملو پکار اواور ہیں نے بچھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب پکارے گا تو تیری پکارکو قبول کروں گا۔ پس تونے بچھ پکارا تھا یہ بوض کرے گا کہ ہاں آپ کو پکارا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں آپ کو کیارا تھا اور تیری پکارکو قبول کیارا تھا اور تونے بچھ کو پکارا تھا اور ہیں نے تیری پکارکو قبول کیا افغان دن جھکو پکارا تھا اور ہیں نے تیری پکارکو قبول کیا نال فلاں دن تجھکو پر بیٹانی اور تم ہوا تھا اور تونے بچھکو پکارا تھا اور ہیں نے تیری دعا کو تیاں فلاں دن جھکھ کو پکارا تھا اور ہیں نے دنیا میں تیرے تول کر لیا تھا' بندہ کے گاہاں میرے رہ واتھا اور تونے مصیبت کے وقت پکارا تو تونے کشادگی نے میں جلد کی گاہوں کرے گاہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں و یکھا اللہ تعالٰی فرمائے نہ پائی ہوگی' بندہ عرض کرے گاہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں و یکھا اللہ تعالٰی فرمائے نہ پائی ہوگی' بندہ عرض کرے گاہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں و یکھا اللہ تعالٰی فرمائے نہ پائی ہوگی' بندہ عرض کرے گاہاں اس دن تو دعا کا کوئی اثر نہیں و یکھا اللہ تعالٰی فرمائے

گااس کومیں تیرے لئے جنت میں ذخیرہ کردیا ہے پھرفر مائے گا فلاں فلاں دن تونے اپنی ایک حاجت میر ہے سامنے پیش کی تھی مگر اس کو پورا ہوتے نہ دیکھا ہوگا بندہ عرض کرے گا ہاں میرے رب وہ حاجت تو پوری نہ ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت میں اس کو تیرے لئے ذخیرہ بنا رکھا ہے گیس میرے پاس کوئی دعا ایس نہیں ہے یا تو دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہوجا تا ہے اور یا آخرت کے لئے ثواب کا ذخیرہ بنا دیا جا تا ہے ئیہ با تیں دیکھ کرمومن کے گا' کاش دنیا میں میری دعا وں کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ (حاکم)

مطلب بیر که د ہاں کا نثواب دیکھ کرتمنا کرے گا کہ دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی بلکہ تمام دعا نمیں جنت میں ہی ذخیرہ کر دی جاتیں۔

﴿٣٣﴾ ١٠٠٠ فرت ابو بريرة بي كريم الله تعالى الله تعالى قیامت کے دن حضرت آ دمم ہے معذرت کرے گا اور تین عذر کرے گا اللہ تعالیٰ فر مائیگا اے آ دم اگریه بات نه ہوتی که میں جھوٹوں پرلعنت کرتا ہوں اور دعدہ خلافی ہے بغض رکھتا ہوں اور کذب کے متعلق عذاب ہے ڈراتا ہوں۔اگریہ باتیں نہ ہوتیں تو میں اس عذاب کی شدت کود کیھتے ہوئے جومیں نے ان کیلئے تیار کیا ہے آج تیری تمام اولا دیے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتالیکن میری بیہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور میرے تھم کی مخالفت کی گئی تو میں تمام جنات اور انسانوں ہے دوزخ کو بھردوں گا اور الله تعالیٰ فرمائے گااہے آ دم اس بات کو یا در کھو کہ میں تمہاری اولا دمیں سے کسی کوعذاب نہ کروں گا مگراس شخص کوجس کے متعلق مجھے بیہ علوم ہے کہ اگر دنیا میں اس کو دو بار ہلوٹا دوں تب بھی وہ شرکے ہی کام کرے گا اور اپنے خیال ہے باز نہ آ ہے گا' تیسری بات اللہ تعالیٰ سے فر مائے گا ہے آ دم آج بیں اینے اورتمہاری اولا د کے درمیان تم کوہی ﷺ بنا تا ہوں تم تر از و کے پاس کھڑے ہوجاؤ اور جواعمال تولے جارہے ہیں ان کو دیکھوجس کی بھلائی اس کی برائی کے مقابلہ میں رائی کے دانہ کے برابر بھی زیادہ ہواس کیلئے جنت ہے بہاں تک کہتم کو یہ بات معلوم ہوجائے کہ میں آگ میں اس کو داخل کرتا ہوں جو پر لے درجہ کا ظالم ہو۔ (ابن عسا كربسندضعيف)



#### شفاعت

﴿ إِلَى السَّ عدروات ب كه بي كريم الله في المت مي مسلمان روکے جائیں گے یہاں تک کہوہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارے رب کے یاس ہماری شفاعت کی جائے تا کہ ہم کواس جگہ ہے راحت میسر ہوسکے۔ چنانچہ حضرت اً دمٌ مُ حضرت نوحٌ 'حضرت ابراجيم خليل الله' حضرت موسى عليه السلامُ حضرت عيسي عليه السلام' کی خدمت میں کیے بعد د گیرے حاضر ہو نگے اور بیرتمام پیٹیبراس ذمہ داری سے معذرت کریں گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فر مائمیں گےتم محمہ ﷺ کی خدمت میں جاؤوہ ایک ایسے بندے ہیں جن کی پہلی اور چھپلی تمام لغزشیں معاف ہو چکی ہیں پھرآ پ ﷺ نے فر مایا ہیہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں این رب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا سومجھ کوا جازت دی جائے گی۔ پس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گاوہ مجھ کو جب تک جا ہے گاسجدے میں رہنے دیگا پھرفر مائے گا اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گے سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگو جو مانگو کے وہتم کو دیا جائے گا پھر آپ نے فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد وثنا کروں گا جواسی وفت مجھ کوسکھایا ئی جائے گی بھر میں شفاعت کروں گاپس میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی میں و ہاں ہے نکاوں گا اور اس معین مقدار کو آ گ ہے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کرونگا چھر دوبارہ بارگاہ الہی کی طرف لوٹوں گا اور اپنے رب کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا سومجھ کوا جازت دیدی جائے گی پس جب میں اس کودیکھوں گا توسجدے میں گریڑوں گا اور جب تک وہ جا ہے گا مجھے سجدے ہی میں رہنے دیگا بھر فرمائے گااہے محمد ﷺ سراٹھا ؤاور بیان کروسنا جائے گا شفاعت کروقبول کی جائے گی مانگودیا جائے گاپس میں سراٹھاؤں گا پھر میں اسپنے رب کی وہ حمد و ثنابیان کروں گاجو مجھے اس ونت بتائی جائے گی پھر میں شفاعت کروں گاپس میرے لئے ایک حد متعین کر دی جائے گی میں و ہاں ہے نکلوں گا اورمتعین تعدا دکوآ گ ہے نکال کر جنت میں داخل کروں گا بھرتیسری

روایت کومخضر کردیا گیاہے خدا تعالیٰ کے گھر ہے مراد ہے مقام محمود جہاں خدا کی حمد و ثنا کی جائے وہی اس کا گھر ہے نیہ جو فر مایا کہ اس وقت مجھے کوسکھائی جائے گی اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس وفتت مجھے اس کاعلم نہیں۔

کے دن لوگ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے بعنی کثرت کی وجہ ہے رہے میل کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے بعنی کثرت کی وجہ ہے رہے بعد دیگرے گھر حفزت میسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو نگے حضزت میسی علیہ السلام بھی شفاعت کی خرض ہے وائری عیسی علیہ السلام بھی شفاعت کی خدمت میں عاضر ہوں گے آپ کی ذمہ داری ہے انکار کرینگے اور نبی کریم کھی کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کی فرما نمیں گے میں اس کیلئے تیار ہوں پس میں اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے فرما نمیں گے میں اس کیلئے تیار ہوں اس وقت جمہ وثنا الہام کی جائے گی کہ اجازت جا ہوں گا جھے کو اجازت دی جائے گی کہ میں ان کلمات کے ساتھ حمد کروں اس وقت مجھ کو وہ کلمات یا زنبیں پس میں ان کلمات کے ساتھ حمد بیان کروں گا اور مجھ کو وہ کلمات یا زنبیں پس میں ان کلمات کے ساتھ حمد بیان کروں گا اور مجد کے بیان کروں گا کروں گا کو کروں گا کی کی کو بیان کروں گا کو کروں گا کو کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کو کروں گا کی کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کروں گا

کہوسنا جائے گا مانگودیا جائے گا شفاعت کروشفاعت قبول ہوگی پس میں کہوں گا ہے رب میری امت میری امت یعنی میری امت کو بخشد ہے پس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ا یک جو کے برابرایمان ہواس کو نکال لوسو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کرونگا۔ میں مچھردو بارہ واپس حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ اس کی حمد وثنا بیان کرونگا اور سجد ہے میں گرونگا ہیں مجھ سے کہا جائے گا اے محمد ﷺ سراٹھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی جو مانگو گے دیا جائے گا اور شفاعت کرونمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت کو بخشد ےاے رب میری امت کو بخش دے پس مجھ کو کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرایمان ہواس کو نکال لوچنا نجہ میں جاؤ نگاا دران لوگوں کو نکال لوں گاا سکے بعد پھر حاضر ہونگا اور ان ہی الفاظ کے ساتھ پھرخدا کی حمد وثنا بیان کر دں گا اور اللہ تعالی کے سامنے تجدے میں گروں گا ہیں کہا جائے گا اے محمد ﷺ سرا تھاؤ اور کہوتمہاری بات سی جائے گی میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت بس کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے ہے چھوٹے وانہ کی برابر بھی ایمان ہواس کو نکال لوپس میں ان لوگوں کو نکال اوں گا اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھرواپس آؤں گا اوران ہی الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنابیان کروں گا اللہ تعالیٰ کیلئے تجدہ میں گروں گاپس تھم ہوگا ہے محمد ﷺ سراٹھا وَاور فرماؤ جوکہو گے وہ سنا جائے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض كرول كاصرف لاإنهة إلاالله كهنه والول كوآ ك مع نكال لين كي اجازت ويجيّر ارشاد ہوگا بیتمہاراحق نہیں ہے لیکن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اورعظمت کی شم کھا تا ہوں كرجس في لاالله إلاالله يوها ب-اسكوآ ك سنكال لول كا- ( بخارى مسلم )

اعمال کی کوتاہی کے باعث تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جوشفاعت سے بخشے جا کیں گئے ایمان میں جوضعف اور کمزوری ہوجاتی ہے اس کیفیت کو جواور رائی کے دانہ کے ساتھ مثیل دی ہے چوتھی قسم جس کواپئے فقتل سے بخشنے کا وعدہ فر مایا ہے اس کے متعلق بعض علاء نے جس کوفر مایا ہے ہوں گئے جن علاء نے جس کوفر مایا ہے ہیوہ لوگ ہیں جوعام آباد یوں سے اس قدر دور رہتے ہوں گے جن تک رسالت کی اطلاع نہیں بہنچی لیکن ہے لوگ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے۔

﴿٣﴾ ....حضرت ابو ہريرةً فرماتے بيل كه نبى كريم ﷺ كے سامنے بكا موا

گوشت لایا گیا آپ بھے نے اس گوشت میں ہے ایک ظرااٹھا کر کھانا شروع کیا اس کے سامنے بعد فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہونگا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کیلئے کھڑے ہوئی آفاب اس دن قریب کردیا جائے گا لوگ نا قابل برداشت غم اور درد میں ببتاہ ہوں گے پس لوگ آپس میں کہیں گاس پر خور کرو کہ گوخص خدا کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت میں ہی فیرہ کے کہا منے جا کر ہماری شفاعت کرے پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت میں ہوں گا ایس جانے کا ذکر کیا پھر فرمایا اللہ تعالی مجھ سے فرمائے گا اے محمد بھی اپنا سراٹھاؤ ما گوجو مائلو جو یا جائے گا اور شفاعت کر وتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی میں کہوں گایارب میری امت کو بخشد ہے اے رب میری امت کو بخشد ہے اے رب میری امت کو بخشد ہے اے دہ سری امت کو بخشد ہے ان کہ جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پرکوئی حساب نہیں ہے جنت میں باب ایمن ہے داخل کر دواور اس درواز ہے ہے داخل ہونے والے دوسرے درواز وں میں بھی لوگوں کے شریک رہیں گی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت کے ہر درواز ہے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور جان ہے جنت کے ہر درواز ہے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور جان کی میں ۔ (بخاری مسلم)

لیعنی جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دوباب ایمن یعنی دائیں طرف کے درواز سے میں جانے والے ہیں ان کوتو داخل کر دوباب ایمن یعنی دائیں طرف کے درواز سے میں جو نگے اس کا میں طرف ہے درواز وں میں بھی شریک ہونگے اس کا میں مطلب ہے کہ باب ایمن سے داخل ہونے کی وجہ سے جنت کے درواز وں سے داخلہ کا حق سا قط نہیں ہوگا۔ درواز سے میں جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان کا فاصلہ فرمایا 'حجرائیک مقام کا نام ہے جو مکہ سے کئی سومیل کے فاصلہ برہے۔

اے جبرئیل محمدﷺ کے پاس جاؤ اور ان کا رب زیادہ جاننے والا ہے پھراس ہے دریافت كروكس چيز نے ان كورلايا۔ جبرئيل آئے اور آپ سے سوال كيا آپ نے ان كوخبر دى اور جو پچھ کہا تھا وہ ان کو بتایا ہیں اللہ تعالیٰ نے جرمیل سے فرمایا محمدﷺ ہے جا کر سہد وہم عنقریب تم کوتمہاری امت کے متعلق خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ (مسلم) حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی کے الفاظ سے دل بھر آیارو کر فرمایا میری امت کا کیا حال ہوگااس پر جبر ئیل آسلی دے کرآئے یعنی تبہاری امت کی بخشش ہوجائے گی۔ ﴿۵﴾....حفرت ابوسعیدخدریؓ کی روایت اور اس کے دیدار کے متعلق نبی کریم ﷺ ہے ایک طویل روایت کرتے ہیں اس روایت میں ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر جماعت اور ہرگروہ دنیا میں جس کی عبادت اور پوجا کرتا تھا اسپنے اسپنے معبودوں کے بیچھے چلا جائے یہاں تک کہ جولوگ غیرا لٹد کے بو بنے والے تھے خواہ بتوں کو پو جتے تھے یا بتوں کی مڑی اور تھان کو پو جتے تھے وہ سب دوز خ میں جا پڑیں گے اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جا کمیں گے جواللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اور پوجانہیں کرتے تھے ان میں نیک بھی ہوں گے اور گنهگار بھی ہو نگے پھراللہ تعالی ان لوگوں پر جماعت کا اور دریافت کرے گاتم کس کے منتظر ہو ہر جماعت جس کو بوجتی تھی اس کے ساتھ گئی بیلوگ کہیں گےاہے رب ہمارے ہم دنیا میں بھی ان لوگوں سے علیحدہ رہے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہیں ہے حالا نکہ ہم ان کے بہت زیادہ مختاج تھے ' بعنی ہم مشرکوں کے باوجودانسانی ضروریات میں ان کے مختاج ہونے کے بھی دوست نہیں ہے اور دنیامیں ہمیشہان سے علیحد ہ رہے پھرآج ان کے ساتھ کس *طرح جلے* جاتے ۔ حضرت ابو ہر بری گی روایت میں یوں ہے کہ خدا پرست کہیں گے ہماری جگہ تو یہی ہے بہاں تک کہ ہمارارب ہمارے یاس آئے اور جب ہمارارب آئے گا تو ہم اس کو پیجان لیں گے بعنی ہم یہاں ہے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارامعبود نہ آئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہے کہ اللّٰد تعالیٰ فر مائے گا کیاتمہارےاور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایس نشانی ہے جوتم اس کو پہیان لو کے میلوگ کہیں گے ہاں نشانی ہے پس ایک نور کی بنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا تو جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خلوص

کے ساتھ سحدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باقی ندر ہے گا جواس وقت سجدے میں نہ گر یڑے اور جولوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کومحض دکھا وے اور لوگوں کے ڈیرے سے سجدہ کرتے تھے ان کی پیٹے کواللہ تعالیٰ ایک تختہ کی مانند کردے گا اور بچائے تحدہ کرنے کے حیت گریزیں گے۔ بھرجہنم پریل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہو جائے گی'لوگ کہیں گے اَلسْلُھُے مَّ سَلِمَهُ سَلِمَهُ بِحُرَبِعِضِ مومن تواس طرح صراطے گذرجائیں گے جس طرح آ نکھ جھپکتی ہے ً بعض بجلی کی طرح بعض تیز آندهی کی طرح بعض پرندوں کی اژان کی طرح بعض تیز رفتار تھوڑ وں کی طرح اور پچھلوگ وہ ہوں گے جونو ہے جا تیں گے گرگذر جا کیں گے اور پچھوہ لوگ ہوں گے جو گذر نہ تکیس گے اور جہنم میں گرادیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب مومن لوگ دوزخ ہے خلاصی پاکیس گے تو فرمایا نبی کریم ﷺ نے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہتم میں ہے کوئی مخص اینے حق پر اتنا جھکڑانہیں کرتا جتنا جھکڑا تیامت کے دن نجات یا فتہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے متعلق کریں گے جو آگ میں ہونگے بینجات یا فتہ مسلمان کہیں گےاہے ہمارے رب بیلوگ ہمارے ساتھ روز ہ رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے پس حکم ہوگا اچھا جن کوتم پہیانتے ہوان کو نکال لواور آ گ بران کی صورتیں حرام کر دی جائیں گی یعنیٰ گنہگاروں کے باقی جسم کوآ گ جلائے گی مگران کی صورتیں محفوظ رہیں گی پس بینجات یا فتہ مسلمان بے شارمخلوق کو نکال لائیں گے اور عرض کریں گے اے رب جن کے متعلق نونے ہم کو نکا لنے کا حکم دیا تھا ان میں ہے اب کوئی باقی نہیں رہا'ارشاد ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دِل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر دیکھواس کو نکال لو پھریہ لوگ ہے شارمخلوق کو نکال لیس گے پھرار شاد ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھلائی یا وَ اس کو بھی نکال لا وَ پھر بیلوگ بے شارمخلوق کو نکال لائیں گے اور عرض کریں گے اے رب ہمارے ہم نے دوزخ میں سیجھ خیر نہیں چھوڑی یعنی سب مسلمانوں کو نکال لیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے شفاعت کرھکے'انبیاء شفاعت کر بھے اور مسلمان شفاعت کر چکے اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باتی نہ رہا پھر الله تعالیٰ ایک منھی بھرکراہل نارکو لے گاان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی بیلوگ جل کر کوئلہ کی شکل ہو گئے ہو نگے سوانٹد تعالیٰ ان کونہر حیات میں ڈال دے گارینہ رجنت کے درواز دل پر ہے سوہ ہاس میں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح سیلاب کی وجہ سے جوکوڑ اکہیں اکٹھا ہوجا تا ہے اور اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکلتا ہے' یہ لوگ اسی نہر میں سے ایسے نکلیں گے جیسے جمکدار موتی 'ان کی گردونوں میں ایک مہر لگی ہوئی ہوگی جس میں کھا ہوگا یہ لوگ وہ جیں جن کورخمن نے آزاد کیا اور ان کو بغیر کی عمل اور بغیر کسی خیراور بھلائی کے جوانہوں نے آگا تھا رے واسطے وہ جوانہوں نے آگا تھا رے واسطے وہ مراتب ودرجات ہیں جوتم نے دیکھے اور اس کی مثل اور بھی ۔ (بخاری مسلم)

پنڈلی کھولی جائے گی ایک درمیانے درجہ کی تجلی کی طرف اشارہ ہے برسات کا ابنی جب کسی نالے میں بہتا ہے تو اس کے کناروں پرکوڑ ااور شکے اورمٹی جمع ہوجاتی ہے بھی مجمعی اس میں کوئی دانہ بچوٹ دکلتا ہے اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ اس کوڑے میں مٹی کے ختلف ذر ہے ہوتے ہیں اس لئے اس میں نموجلدی ہوتا ہے بہی حالت ان گنہگاروں کی ہوگی جو جلتے کوئلہ بن گئے ہو نگے نہر حیات میں ڈالتے ہی نئے گوشت یوست کا بھٹا وُ شروع ہوجائے گا اور بہت جلداصلی صورت وحالت عود کرآئے گی۔

(۱) کے سیسے دھرت ابوہریرہ کی ایک اور دوایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ کھیے یا قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے باقی دوایت ابوسعید خدرگ کی دوایت کے موافق ہے مگر پنڈلی کھلنے کا ذکر نہیں ہے ہیں دوایت میں واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ دوزخ پرایک بلی قائم کیا جائے گا نی کریم کے فرماتے ہیں دسولوں میں سب سے پہلا میں رسول ہوں جوابی امت کے ساتھ اس پر سے گذروں گا اور اس دن سوائے انبیاء کیم اسلام کے کسی کو کلام کرنے کی جرائت نہ ہوگی اور انبیاء بھی صرف اتنا کہتے ہوئے انبیاء کیم صرف اتنا کہتے ہوئے کا خیات نہ ہوگی اور انبیاء بھی صرف اتنا کہتے ہوئے کا کانے ان کانٹوں کی بڑائی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جا نتالوگ اپنے اپنال کے موافق کا نے ان کانٹوں کی بڑائی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جا نتالوگ اپنے اپنال کے موافق ان کانٹوں سے نو چے کھسوٹے جا کیں گے (یعنی بل کے دونوں طرف سے کا نے انجال کی وجہ سے ہلاک ہوجا کمیں گے یعنی جہنم میں گر پڑیں گے بعض کوئی جا کیں گا ورکسی نہ کسی طرح بل سے پار ہوجا کیں گے یہاں تک کہ بعض کوئی تمام بندوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے لوگوں کوئی لئے کا ارادہ کرے گا جب اللہ تعالی تمام بندوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے لوگوں کوئی لئے کا ارادہ کرے گا

اورجن کے نکالنے کا ارادہ کرے گاوہ وہی ہوں گے جوتو حید کے قائل تھے اور کلا الله اللہ الله کی شہادت دیتے تھے' پس ملا نکہ کو حکم ہوگا کہ جواللہ کو بوجتے تھے ان کو نکال لاؤ۔ پس فر شتے ان کو پہچان پہچان کرنکال لائیں گے اور ان کی پہچان مجدے کے نشان ہے ہوگی اللہ تعالیٰ آ گ پرسجدے کے نشان کوجلا نا حرام کر دے گا ابن آ دم کے تمام جسم کوآ گ جلائے گی تگر سجدے کے نشانات لیعنی بیشانیاں یا وہ اعضاء جو بجدے کی حالت میں زمیں پر تکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ پس بیاوگ آگ سے نکالے جائیں گے اور بیہ بالکل حجلس چکے ہوں گے۔ پس ان پر زندگی کا یانی ڈالا جانے گا' پس ان کاجسم اس طرح اُگے گا جس طرح سیلا ب سے جو کوڑا نالے کے کناروں پر جمع ہوجا تا ہے اس میں کوئی دانہاگ آتا ہے ایک ستخص جنت اور دوزخ کے درمیان باتی رہ جائے گااور بیخص دوزخ والوں میں سب سے آ خری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا ۔ لیعنی جنت میں آ خر میں داخل ہوگا ۔ بیے تحض دوزخ کی طرف مند کئیے ہوئے عرض کررہا ہوگا اے رب میرا منہ دوزخ کی طرف ہے پھیرد نے اس کی گرم ہواا درلونے بخت تکلیف دے رکھی ہے اور اسکے شعلوں نے مجھ کو پھونک ڈالا ہے اللّٰد تعالیٰ فبرِ مائے گا اگر میں تیری بیہ درخواست قبول کرلوں تو شایدتو اس کے علاوہ اورسوال کرے گا چھنص کہے گا تیریءزت کی تشم اور بچھٹیس مانگوں گا در پیخض جس قدر جا ہے گا اللہ تعالیٰ کوعہد و پیان دے گا (لیعن تشمیں کھا کھا کر بہت پختہ دعدہ کرے گا) پس اللہ تعالیٰ اس کا مندآ گ کی طرف ہے پھیردے گا پس جب سیخص جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی خو بی اور جنت کی تر و تازگ کو د کھیے گا' تو جب تک الله تعالیٰ کومنظور ہوگا' یہ چیکا کھڑار ہے گا پھرعرض کرے گا ہے رہ مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچادے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تونے عہدو بیمان نہیں کیا تھا ک اس سوال کے علاوہ جو میں تجھ سے کررہا ہوں اور سیجھ نہیں مانگوں گا ب*یعرض کرے گا اے میرے ر*ب میری خواہش بیے ہے کہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گاا جھاا گر میں بیہ تیری درخواست منظور کرلوں تو اس کے بعد تو تو بچھاور نہیں مائلے گا۔ بیمرض کرے گا تیری عزت کی متم اور پچھ نہیں مانگوں گا پھریدایئے رب کوجس قدر جاہے گاعہدو پیان دے گا (یعنی خوب متسیمی کھا کھا کرعہد کرے گا) پس اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درواز ہے تک بڑھادے گا جب پیخض جنت کے دروازے پر بینج جائے گا اور جنت کی آ رائی اور وہاں کی تر وتازگی اور خوثی دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چپ رکھنا چاہے یہ چپ رہے گا' چر کہے گا اے میر ے دب جھ کو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے ابن آ دم تیرے او پر سخت افسوس ہے تو کیا بی عہد شکن ہے کیا تو نے یہ عہد و پیان نہیں کیا تھا کہ جوتو میری ہے آ رز و پوری کر دے گا اس کے بعد میں جھ سے کوئی درخواست نہ کرونگا بندہ عرض کرے گا اے میرے دب اپنی مخلوق میں مجھ کو سب سے زیادہ بدنھیب نہ بنا پس وہ ما نگتا ہی رہے گا بیماں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ما نگتے پر بنس دیں گے پس جب وہ بنس دیں گے پھر فرما کیس ہوجا کیں گو واس کو بہت میں داخل ہونے کی اجازت دیدیں گے پھر فرما کیس گے اپنی آ رز واورخواہش بیان کروہ بیان کر تارہے گا بیمان تک کہ اس کو بتا بتا کرمنگوائے گا اورخوداس کا رب اس کو آ رز و کیس تعلیم کروہ بیان کر تارہے گا بیمان تک کہ اس اور آ زو کیس پوری ہوجا کیں گی تو فرمائے گا بیسب اور کی جب اس کی تمام امیدیں اور آ زو کیس پوری ہوجا کیں گی تو فرمائے گا بیسب اور آ نور ان کی دس گئی اور بھی (دخاری کی روایت میں ہے بیسب اور آئی وران کی دس گئی اور بھی (دخاری) کی روایت میں ہے بیسب اور ان کی دس گئی اور بھی (دخاری)

یعنی جو مانگے گا اس ہے اس کو دس گنا زیادہ دیا جائےگا بیہ اس شخص کا حال ہے جو سب سے آخر میں دوزخ ہے نکال کر جنت میں بھیجا گیا ہے۔

(2) ارشادفرمایا جو مخص جنت میں تمام لوگوں کے بعد داغل ہوگا یعنی سب سے بچھلا آ دی اس کی حالت بیہ موگ کہ ایک قدم چلے گا اور پھرمنہ کے بل اوندھا گریڑے گا اور آگ اس کو تھیٹر ہے ماررہی ہوگی کہ ایک فقدم چلے گا اور پھرمنہ کے بل اوندھا گریڑے گا اور آگ اس کو تھیٹر ہے ماررہی ہوگی اس مصیبت اور مشکل سے گرتا پڑتا جب دوزخ کو طے کر چکے گا تو آگ کی طرف رخ کرکے کمج گا وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے مجھ کو تھھ سے نجات دی بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا فر مائی ہے جوادلین وآخرین میں ہے کسی کو ہیں دی گئی پھراس کے سامنے ایک ورخت نظر آئے گا ہے عرض کرے گا اے ماس مامنے ایک ورخت سے قریب کرد ہے تاکہ میں اس کے سامیہ میں آ رام حاصل میرے رب مجھے اس درخت سے قریب کرد ہے تاکہ میں اس کے سامیہ میں آ رام حاصل میں اور اور اس کا یا نی پول ایس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے این آ دم شاید میں تیری بیدرخواست

قبول کرلوں تو اس کے علاوہ مجھ سے بچھاورسوال نہ کرے گا بیرعرض کرے گا اے برور دگار نہیں اورالٹدنعالیٰ سے عہد کرے گا کہاں بات کے علاوہ اور پچھنیں مانگوں گااوراس کارپ اس کومعذورر کھے گا کیوں کہوہ الیم شے دیکھے گا جس برصبر کرنااس کی طاقت ہے باہر ہوگا یعنی دوزخ سے نکل کرایک سامیہ دار درخت کو دیکھنا'یس اس کا رب اس کواس درخت تک پہنچا دے گا' وہ مخض اس کے سابیہ ہے نفع حاصل کرے گا بھراس کے سامنے ایک اور درخت بلند کیا جائے گالیعنی ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا پس پہ عرض كرے گا اے ميرے رب مجھے اس درخت كے قريب پہنچادے تا كہ بين اس كا ياتى بیوں اور اس کے سامیہ سے نفع حاصل کروں اور میں اس کے علاوہ تھے سے پچھاور طلب نہیں كرونگايس الله تعالى فرمائے گا اے ابن آ دم كيا تو نے مجھ سے عہد نہيں كيا تھا اور بيوعدہ نہيں کیا تھا کہاب بچھنہیں مانگوں گا پھرفر مائے گا اگر میں جچھ کواس درخت کے قریب کر دوں گا تو اس کے بعد اور کچھ تو مجھ ہے نہیں مانگے گا سو بیر بندہ پھر خدا ہے عہد کرے گا اور وعدہ کر رہا کہ اس خواہش کے علاوہ اور پچھ طلب نہیں کروں گا اور اس کارب اس کومعذور سمجھے گا کیوں کہ بیالی چیز دیکھے گا جس ہے رکنا اس کی طاقت ہے باہر ہوگا پس اللہ تعالیٰ اس ہندے کواس درخت کے نز دیک پہنچا دے گا اور بیاس کے سابیہ سے فائدہ حاصل کرے گا اور اس کا یانی بینے گا بھراس کو ایک اور درخت نظراؔ نے گا جو دونوں سے زیادہ احیمااور بہتز ہوگا بیعرض کرے گا اے میرے دب مجھے اس ورخت کے قریب پہنچا دے تا کہ میں اس کے سامیہ سے نفع حاصل کروں اور اس کا یانی پیکوں اس کے بعد بعد میں تجھ ہے کوئی سوال نہیں کرونگا۔حضرت حق ارشاد فر مائیں گے اے ابن آ دم کیا تونے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہاں کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا یہ عرض کرے گا اے میرے رب بیشک میں نے عہد کیا تھا مگراب اس کے سوائیجھاور نہیں طلب کرونگا اور اس کا رب اسے معذور رکھے گا کیوں کہ دہ ایسی شے دیکھے گا جس پر وہ صبرنہیں کرسکتا پس اللہ تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نز دیک پہنچا دے گالیں بیاس درخت کے نز دیک <u>بہنچ</u> گاتو وہاں اہل جنت کی آ دازیں اس کوآنے لگیں گی ہیں ہے عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کوئی چیز اس سوال کرنے ہے رو کے گی یعنی مائے چلاجا تا ہے اور مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرتا تو آخر کوئی چیز لے کراس سلسلے کوختم کرے گا'
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما نیس کے کیا تو اس بات سے راضی ہوجائے گا کہ بیں بچھ کو دنیا کے برابر
اور اس کی اور ایک مثل دیدوں؟ بندہ عرض کرے گا کیا آپ جھے سے نداق اور خوش طبعی
کرتے ہیں ' حالانکہ آپ رب العالمین ہیں بیٹی آپ تو اس فتم کے نداق اور استہزا سے
پاک ہیں ' حضرت ابن مسعودٌ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے بنسے اور حاضرین سے فرمایا تم بھی
سے دریا فت کیوں نہیں کرتے کہ میں کیوں ہنسا' پس حاضرین نے عرض کیا کہ بنا ہے آپ
کس وجہ سے بنے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نبی کریم ﷺ جب اس واقعہ کو بیان
فرمار ہے تھے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر بننے تھے اور لوگوں نے دریا فت کیا تھایار سول اللہ بھی
فرمار ہے تھے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنے تھے اور لوگوں نے دریا فت کیا تھایار سول اللہ بھی
نے یہ کہا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے خوش طبعی کرتے ہیں' ( یعنی جب بندہ یہ الفاظ کے بننے کی وجہ سے ہیں بھی ہنسااور چونکہ نبی کریم کی بننا اس کے بننے کی وجہ سے ہیں بھی ہنسااور چونکہ نبی کریم کی بننا اس کے بننے کی وجہ سے ہیں بھی ہنسااور چونکہ نبی کریم کی بننا اس کے بننے کی وجہ سے ہیں بھی ہنسااور چونکہ نبی کریم کی بننا اس کے بننے کی وجہ سے ہیں بھی ہنسی اور فوش ہوجانا ہے ) بس اللہ تعالی بندے کے جواب میں فرمائے گا ہیں ندات میں موبی ہونا اور خوش ہوجانا ہے ) بس اللہ تعالی بندے کے جواب میں فرمائے گا ہیں ندات نہیں کرتا بلکہ میں جو پچھ چا ہوں اس پرقاور ہوں۔ (سلم)

مطلب بیہ ہے کہ میں استہزاءاور مذاق کرنے ہے پاک ہوں بلکہ جو پیچھ کہتا ہوں وہی کروں گا۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے کی درخواست کر ہے گا تو اللہ تعالی اس کو بتائے گا ہے مانگ وہ مانگ میہاں تک کہ جب اس کی تمام آزروئیں پوری ہوجا ئیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا ہے سب تیرے لئے ہے اور اس ہے دس تی اور زیادہ بھی پھروہ بندہ اپنے گھر میں واخل ہوگا اور اس کی دو ہویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں ہویاں کی دو ہویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں ہویاں کی دو ہویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں ہویاں کی دو ہویاں بھی جوحوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی اور وہ دونوں ہویاں کی دو ہویاں بھی اللہ کیلئے ہے جس نے جھکو ہمارے لئے بیدا کیا 'نی کریم پھیاس کر فرماتے ہیں یہ بندہ کیے گا جو بچھ بھو دیا گیا ہے وہ کسی کوئیس دیا گیا۔ (مسلم) لیکنوں بازیادہ ملا ہے۔

یعنی جب کم درجہ والے کو دنیا کی بادشاہت ہے دس گنی سلطنت ملے گی تو اعلیٰ مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

والی سے دعدہ کیا ہے کہ میری امت میں ہے جارالا کھ آ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کے دعدہ کیا ہے کہ میری امت میں ہے جارالا کھ آ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا بعنی ان ہے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا حضرت ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ زیادہ سے بھے آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر لپ بنائی اور فر مایا اچھا اتنی اور زیادہ ابو بکر نے بھر عرض کیا یارسول اللہ بھنزیادہ سے بھر اپ نے بھر لپ بنا کر فر مایا اچھا اتنی اور بھر حضرت عرش نے کہا اے ابو بکر رہے دو حضرت ابو بکر نے فر مایا عرضہ ہمارا کیا حرج ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سب ہی کو بہشت میں واضل کرد ہے۔ حضرت عرش نے کہا بلاشک اگر اللہ تعالیٰ جاتے ہے ہے ہی کہا۔ (شرح اللہ علی تی کر یم چھٹے نے فر مایا عرش اللہ تعالیٰ خوا ایک بی لیے بی کر یم چھٹے نے فر مایا عرش اللہ تعالیٰ جاتے ہی کہا۔ (شرح اللہ)

حضرت ابو بکرگی درخواست برسر کاردوعالم ﷺ نے دود فعہ لیس بنا کرد کھلائیں۔ مطلب بیتھا کہ جارلا کھ پردولیوں اور بڑھادی جائیں حضرت عمرؓ نے ابو بکر گویہ کہہ کرروک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کیلئے ایک ہی لپ کافی ہے تو پھرزیادہ پراصرار کرنے

کی کیاضرورت ہے۔

۔ یعنی جس طرح وہ زم اور نا زک ہوتا ہے اس طرح ان کے جسم پر بھی آ ہستہ آ ہستہ زم اور نا زک کھال نکل آئے گی۔

﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ ١٣﴾ ﴿ الله تعالى قيامت ميں جھوٹے بچوں ہے ايک شخص نبی کريم ﷺ ہوجاؤ وہ عرض کريں اللہ تعالى قيامت ميں جھوٹے بچوں ہے فرمائے گا۔ جنت ميں داخل ہوجاؤ وہ عرض کريں گے اے رب ہمارے باپ اور ہماری ما نبی بھی داخل ہوں اللہ تعالی فرمائے گا يہ کيا بات ہے ميں تم کو دیکھنا ہوں تم تا خير کررہے ہو ياتم اس طرح انکار کررہے ہو جس طرح بچھ طلب کرنے والا انکار کرتا ہے بھرعرض کریں گے اے رب ہمارے باپ اللہ تعالی فرمائے گا ماور تمہارے باپ اللہ تعالی فرمائے گا ماور تمہارے باپ اللہ تعالی فرمائے گا ماور تمہارے باپ ہمی جنت میں داخل ہوجا کیں۔ (احمد)

حدیث میں بخطئین کالفظ ہے اسکا مطلب میہ ہوتا ہے کہ انکار اس غرض سے کیا جائے کہ مطالبہ پورانہیں ہوائے تھم کی تعمیل سے انکارنہیں کریں گے بلکہ میہ عرض کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی جانے کی اجازت دی جائے تب جائیں گے جب یہ بات مانی جائے گی تو جلے جائیں گے۔

جن بچوں کا ذکر ہے بیمسلمانوں کے بیچے ہوں گے۔

﴿ ١٣﴾ .... حضرت حذیفہ بنی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری امت کے متعلق مجھ سے دریافت کیا کہ تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں میں نے عرض کیا آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے بندے ہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا اے احمد ﷺ میں تیری امت کے متعلق تجھ کورسوانہیں کروں گا'اور اللہ تعالی نے مجھ کویہ بثارت دی کہ میری امت میں سے سب سے اول میرے ساتھ ستر ہزار آ دی جا ئیں گے ہرا یک کے ساتھ ستر ستر ہزار ہونگے ان لوگوں پرکوئی حساب نہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے پاس بیام بھیجا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا ما گوتم کو دیا جائے گا دعا کر وتمہاری دعا قبول کی جائے گی میں پیامبر سے کہوں گا کیا میرارب میراسوال پورا کرے گا' بیامبر کیے گا مجھ کو خدانے آپ کے پیامبر سے کہوں گا کیا میرارب میراسوال پورا کرے گا' بیامبر کیے گا مجھ کو خدانے آپ کے پیامبر کے گا مجھ کو خدانے آپ کے خضر کر پاس ای لئے بھیجا ہے تا کہ آپ کی خواہش پوری کی جائے۔ (اس روایت کوہم نے خضر کر یا ہے)۔ (اص روایت کوہم نے خضر کر

نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہﷺ کیا موحدین اور توحید کے قائلوں میں ہے بھی کوئی شخص دوزخ میں رہے گا' نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہاں! ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوا حنان منان کی صدائیں لگار ہا ہوگا' یہاں تک کہاس کی آ واز جبرائیل س کرتعجب کریں گے اور حضرت حق ہے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آ واز سنتا ہوں جو باحنان یا منان کہہ کرآ پ کو یکارر ہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیے گا' حضرت جبر ٹیل بڑی تلاش کے بعد مالک کی وساطت ہے اس تک چہجیں گے اور اسکواس حال میں یا تئیں گے کہ ببیثانی کے بل اوندھا پڑا ہوگا' ہاتھ اور یاؤں بند ھے ہوئے ہونگے تمام جسم پر سانپ اور بچھو لیٹے ہوئے ہونگے مالک دار وغه دوزخ اس کو نکال کرلا ہے گا سانہ یہ بچھو ہٹا کرزنجیریں علیحدہ کرے گا'حضرت جبرئیل ّ اس کوعرش الہی کے سامنے بیجا نیں گے اور سجدہ کریں گے حضرت حق ارشاد فریائے گا اے جبرئیل سراٹھاؤ بھراس شخفیں کی جانب متوجہ ہو کرفیر مائے گا اے بندے کیا میں نے تجھ کواچھی شکل وصورت کے ساتھ ہیدائہیں کیا تھا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیا تجھ پر میرے رسول نے میری کتاب نہیں بڑھی کیا ہتھ کواس نے اچھی باتوں کا تھم نہیں دیا اور کیا تجھ کو بری ہاتوں ہے منع نہیں کیا 'بندہ ان تمام ہاتوں کا اقرار کرے گا' پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے کیوں ایساایسا کیا؟ ہندہ عرض کرے گاائے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا 'میں اگر چہ اتنے اتنے عرصہ ہے جہنم میں بڑا ہوا ہوں مگر میں نے تبچھ سے اپنی امید منقطع نہیں گی'ا ہے رب میں تجھ کو جنان اور منان کہ کر یکارر ہا ہوں تو نے اپنے فضل ہے مجھ کو نکالاتو مجھ پر اپنی رحمت کے صدقہ میں رحم فر ما اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے میرے ملا تکہتم گواہ رہو بیٹک میں نے اس بررحم کردیا۔(اس روانیت کوہم نے مختصر کر دیا ہے)۔(مندامام اعظم)

اب کے بیں کہ میں نے اپنی است کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی است کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی است کے ستر ہزار آ دمیوں کو جنت میں اس اس طرح بھیجوں گا کہ ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح بھیکتے ہوں گے میں نے عرض کیا اور زیادہ ارشاد ہوا ہرائیک کے ساتھ ستر ستر ہزار' میں نے عرض کیا اگر میری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو ستر ستر ہزار' میں نے عرض کیا اگر میری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو

الله تعالی نے فرمایا گاؤں کے رہنے والوں سے تعداد کو پورا کردوں گا۔ (احمد)

﴿ ٢٠ ﴾ ....حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے روات کرتے ہیں کہتم ہے پہلے لوگوں میں ایک شخص گنا ہگارتھا جب وہ کھنا تا کھانے سے فارغ ہوتا تو اپنا دستر خوان ایک کوژی پرجها ژ دیا پکرتا تھا۔اس کوژی پرایک عابد پژار ہتا تھا وہ اگر کوئی فکڑا یا دانیہ د بکھتا تو کھالیا کرتا تھایا دسترخوان میں ہے کوئی ہڑی چھنگی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا کچھ عرصہ کے بعداس گناہگار کی وفات ہوگئی اور بیہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں گھاس یات ے اپنا گذر کرتا رہا کیچھ دونوں بعد اس کا بھی انقال ہوگیا اللہ تعالیٰ نے اس عابد ہے دریافت کیا تیرے ساتھ کسی نے کچھ بھلائی کی تھی اس نے کہایار بنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری معاش کہاں ہے تھی حالا تکہ خدا کوسب معلوم تھا' اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جاتا تھا ورکوئی روٹی کا مکڑا یا دانہ یا کوئی ہڈی مل جاتی تھی تو اس کو کھالیا کرتا تھا۔ جب آ پ نے اس بستی کے رئیس کوموت دیدی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے پیتے اور یانی ہے گذر كرنے لگا' الله تعالیٰ نے تھم دیا كہ اس گنا ہگار رئيس كوآ گ ہے نكال كرلاؤ' اس عابد نے اس کو د نکھے کر کہالہی بہی وہ مخض ہے جس کے دستر خوان کی ہڈیاں اور ٹکڑے میں کھایا کرتا تھا' البّٰد تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ بیّٹراوراس کو جنت میں داخل کردے۔ بیاش بھلائی کی وجہ ہے جو تیرے ساتھ کرتا تھا'اگریہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ بیسلوک کرتا تو میں آگ میں داخل ہی شہرتا۔(ابن النجار) مطلب بیہ ہے کہ اس کی لاعلمی میں جھے کو اس سے فائدہ پہنچنا تھا اگر جان ہو جھ کر جھے کو بھلائی پہنچا تا تو عذاب ہی نہ کیا جاتا۔

﴿اللهِ اللهِ معاذ! كاش مَم اللهِ اللهِ معاذ! كاش مَم اللهِ اللهِ معاذ! كاش مَم اللهِ اللهِ معاذ! كاش مَم الله واقعه كو جانبة كه بين نے نماز جومير بے لئے مير بے رب نے مقدر كي تھى پر هم مير ارب آيااوراس نے فرماياا ہے محمد ﷺ! ميں تيرى امت كے ساتھ كيا كروں ميں ميرارب آيا اوراس نے فرماياا ہے كہ آپ كيا كريں گے تين چار مرتبہ بيسوال كا؟ ميں نے عرض كيا آپ ہى كومعلوم ہے كہ آپ كيا كريں گے تين چار مرتبہ بيسوال كيا جب آخرى مرتبہ بھى ميں نے يہى جواب ديا كہ آپ ہى كوعلم ہے تو فرمايا ميں تيرى امت كے معاطے ميں تجھ كورسوانہيں كرونگ ميں نے بيس كراہے رب كومجدہ كيا اور تيرا رب قدروان ہے شكر كرنے والول ہے مجت كرتا ہے۔ (طرانی)

### \$ .... \$ .... \$

جنت اوردوزخ كابيان

پاؤں رکھنے ہے مطلب ہے اس کو دیا دیا جائے گا تا کہ سکٹر جائے اور سمٹ کر

چھوٹی ہوجائے کیکن جنت کو سمیٹانہیں جائے گا بلکہ نئ مخلوق سے اس کو بھرا جائے گا۔

(イ) …. حضرت ابو ہر ہے " بی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جرمیل کوظکم دیا گیا کہتم جاکر جنت کو دیکھوپس حضرت جرئیل " كئة اور جنت كوديكھا اور جو بچھاللەتغالى نے اہل جنت كيلئے تيار كيا ہے اس سب كوديكھا پھر آ ہے اور عرض کیاا ہے رب تیری عزت کی شم جو مخص جنت کا ذکر سنے گااوراس کی خوبیوں کو معلوم کرے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا 'لیعنی داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا' بھراللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفات اور مصائب و مکارہ ہے ڈھا تک دیا 'اور حضرت جبر نیل کو حکم دیا جاؤ اب جا کراس کو دیکھو' حضرت جبرئیل گئے اوراس کو دیکھااور پھرحاضر ہوکرعرض کیا اے رب تیری عزت کی شم البته اب مجھے خوف ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوسکے گانبی کریم ﷺ نے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا نؤ جرئیل کو تکم دیا کہ جاؤ اور جا کراس کو دیکھوحصرت جبرئیل گئے اور دوز خ کو دیکھا پھر آئے اور عرض کیااے رب تیری عزت کی تشم کوئی شخص ایسانہیں جود وزخ کا حال سنے اور پھراس میں داخل ہونے کی کوشش کرے پھر الله تعالیٰ نے اس کوخواہشات اورشہوات سے ڈھا تک دیا' پھر جبرئیل کو تھم دیا اب جا کراس کو دیکھوحضرت جبرئیل گئے اورس کو دیکھا پھر واپس آ کرعرض کیا'اے رب تیری عزت کی مسم اب مجھے البتہ اس بات کا خوف ہے کہ شاید ہی کوئی باتی بیجے جو اس میں داخل نہ ہو۔(رندی نسائی)

یعنی جنت بہترین چیز ہے لیکن اسکو حاصل کرنا نیک اعمال پر موقوف ہے اور دوزخ اگر چہ بہت خوفناک ہے لیکن گناہ کرنے اورنفسانی خواہشات کو بورا کرنے کی سزاہے نیک اعمال میں چونکہ تکلیف ہے اس لئے جنت میں بہت کم لوگ جا کیں گے اور گناہ کرنے ہے نفس خوش ہوتا ہے اس لئے لوگ گناہ زیادہ کریں گے اور دوزخ میں بھی زیادہ جا کیں گے۔

﴿ ٣﴾ .....حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں فرمایارسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے جو چیز تیار کی ہے وہ ایسی چیز ہے جو آج تک نہ کسی آئکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی بشر کے قلب میں ان نعمتوں کا

اس روایت کا بعض حصہ بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے کوڑے کی مقدار کا ذکر کیا ہے جیسے کوئی کہے جنت کی گز بھرز مین بھی دنیااور مافیہا سے بہتر ہے۔

میں ہے کم درجہ بااعتباراعمال کے بینی کم مرتبہ محض کوبھی جب اتنادیا جائے گا تو بوے مرتبہ والوں کا کیا کہنا ہے۔

تمنا کرے سوائے قریش اور انصار یول کے نہیں پاؤے کے کیونکہ وہی لوگ تھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تھیتی والے ہیں اور ہم لوگ تو تھیتی والے نہیں ہیں گنوار کی اس بات پر نبی کریم شیخ ہنس دیئے۔ (بخاری)

یعنی جنت میں ہرفتم کی خواہش پوری کیجائے گی۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تیری ضروریات کا سب سامان یہاں موجو دنہیں ہے گر جب زراعت پراصر ارکرے گا تو اجازت دی جائے گی گاؤں کے آدمی نے چونکہ بے تکلفی اور سادگی ہے یہ جملہ کہا کہ جناب اس قسم کی تمنا کرنے والا تو کوئی قریش یا انصاری ہی ہوگا 'ہم لوگ تو زراعت پیشنہیں ہیں اس کی جنکفی پرسر کار بھی وہنی آگئی۔

لیعنی ہمیشہ کا مصیبت زدہ جنت کی ایک لمحہ ہوا کھانے کے بعد دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گااور ہمیشہ کا آرام پسند دوز خ میں ایک لمحہ کیلئے جانے کے بعد دنیا کا سب عیش بھول جائے گا۔ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُنَلُکَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْ لَهُ بِکَ مِنَ النَّادِ.

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله تعالیٰ ہر روز جنت کو تھم دیتا ہے کہ اپنے آنے والوں کیلئے اچھی بن تو وہ ہرروزا پی خوبی اور خوشگواری کوزیادہ کرتی رہتی ہے صبح کے وقت جولوگ ٹھنڈک محسوں کرتے ہیں یہ جنت ہی کا اثر ہے۔(طبرانی)

سحرے وقت عام طور ہے خنگی ہوجاتی ہے اس کو جنت کا اثر فر مایا۔ ﴿ ٨ ﴾ .....حضرت ابن عباسؓ ہے ایک ضعیف روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے جنت عدن کواپی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا بھر ملائکہ کو تھم دیا اس میں انہوں نے نہریں بنا کیں بیا اس میں انہوں نے نہریں بنا کیں کی رونق اور اس کی ترونازگی کو مہریں بنا کمیں بھٹے لوٹا کی کر ونازگی کو ملاحظہ فر مایا تو کہا مجھ کواپنی عزت وجلال کی شم اور مجھے اپنے عرش کی بلندی کی شم بخیل تجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ (ابن النجار خطیب)

شقے۔(ابواٹیخ'خطیب)

مطلب میہ ہے کہ بیالوگ فرائض کےعلاوہ نفلی عبادت بہت کیا کرتے تھے اورتم نہیں کرتے تھے۔روایت طویل تھی اس کوہم نے مختصر کردیا ہے۔



## خدا کادبیرار

﴿ اِلَى اللهِ جَنِهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بعنی محویت کا بیرعالم ہوگا کہ دیدار کے وقت جنت کی کسی نعمت کا خیال ہی نہیں آئے گا۔

اوران با توں کا بھی وقت ہے ہیں جھ سے مانگویہ عرض کریں گے ہم آپ سے زیادہ مانگتے ہیں بھرابل جنت کیلئے سرخ یا قوت کے تیز رفتار گھوڑے لائے جائیں گے جن کی لگا میں سبز زمرداور سرخ یا قوت کی بول گی ان کی برق رفتاری کا میہ حال ہوگا کہ نظر کے ساتھ ان کا قدم بڑھتا ہوگا ای روایت میں ہے کہ یہ سب لوگ جنت عدن میں پہنچائے جائیں گے ہیں فر بختے عرض کریں گے اے رب ہمارے! قوم حاضر ہے صادقین کومبارک ہوتا بعداروں اور فرخت عدن میں آنا مبارک ہو فرمایا نبی کریم فرنگ نے ان کے لیمی اہل ورفر ما نبرداروں کو جنت عدن میں آنا مبارک ہو فرمایا نبی کریم فرنگ نے ان کے لیمی اہل جنت کے سامنے سے تجاب اور بردہ ہمادیا جائے گا ہی بیال اور تھا گی کی طرف دیکھیں گے اور حرکون میں واپس پہنچا دواور ہدایا اور تھی ان کے ہمراہ کردو ہو نگے بہاں تک کہاس وقت ہے آپس میں ایک دوسرے کوئیس ان کے ہمراہ کردو پس سب لوگ واپس لوٹ آئیں گے اور اس وقت ایک دوسرے کود کھے گافر مایا رسول اللہ بھٹے نے خدا تعالی کے ول نزلامن غفور رحیم کا بھی مطلب ہے ۔ (اراہیم سے گافر مایا رسول اللہ بھٹے نے خدا تعالی کے ول نزلامن غفور رحیم کا بھی مطلب ہے ۔ (اراہیم سے گافر مایا رسول اللہ بھٹے نے دوایت کا مطلب یہ ہے کہ دیدار اللی کیائے سب کو جنت عدن میں جمع کیا جائے گا جمویت کا میام ہوگا۔ کہ دیدار اللی کے وقت ایک کو دسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ سے مرادد یدار اللی ہے۔ دوسرے کی خبر نہ ہوگی زیادہ سے مرادد یدار اللی ہے۔

را بن جنت بین داخل ہوجا کیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمایا نی کریم کے نے کہ جب اہل جنت جنت بین داخل ہوجا کیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمایکا تم چاہے ہو کہ میں تم کو بچھ اورا پی نعمتوں میں سے عطا کروں؟ بیئرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کونو رانی نہیں کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور ہم کو دوز نے سے نجات نہیں دی لیعنی کی احسانات کیا کم ہیں جو آپ نے اب تک ہم پر کئے ہیں نی کریم کے فرماتے ہیں اس وقت پردہ اٹھا دیا جائے گا بس اہل جنت حضرت حق تعالی کی ذات کود کھنے گئیں گے اور جونعتیں ان کو دی گئی ہیں ان میں سے کوئی نعمت ان کو حضرت حق کے دیکھنے سے زیادہ محبوب اور بیند بدہ نہ ہوگی چر آپ نے بیآ یت پڑھی للگیڈین آئے سنٹو اللے سننی وَزِیَادَةُ (مسلم) بیند بدہ نہ ہوگی کھر آپ نے بیآ یت پڑھی للگیڈین آئے سنٹو اللے سننی وَزِیَادَةُ (مسلم) بیند بدہ نہ ہوگی کے روایت کا مطلب بے کے دید بدارالہی ہے روایت کا مطلب بے کے دید بدارالہی ایک نعمت ہوں گی۔

حضرت ابو ہر پر ہوئے نے کہا میں نے بی کریم ﷺ دریافت کیایارسول اللہ کیا ہم است دریافت کیایارسول اللہ کیا ہم است در بکودیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہم ہیں آ فرآب کے دیکھنے میں یا چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہونا ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تی طرح ہم کو این اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہ کر سے یہاں تک کدان حاضرین میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام نہ کر سے یہاں تک کدان حاضرین میں سے ایک شخص سے فرمائے گا اے فلال ابن فلال بچھ کو وہ دن یا دہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا بھراس کواس کی بعض عہد شکنیاں یا دولا نے گا جو دنیا میں اس سے واقع ہوئی تھیں سے عرض کر سے گا اسے میں حرب کیا تو نے میر سے وہ گا جو دنیا میں اس سے واقع ہوئی تھیں سے عرض کر سے گا است میں میں ہو نے کہا ہوئی ہوئی تھیں اہل جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا سے میں رحمت کی وسعت اور میر کی مغفرت کی فراخی ہے جس کے باعث تو اس مرتبہ پر پہنچا سے بیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا اور ان کوڈ ھا تک لے کے گا اور ان کوڈ ھا تک لے گا اور ان بجائے پانی کے ان پر ایسی خوشہو ہرسائے گا جو اس سے پیشتر سو تکھنے میں نہ آئی گا اور یہا دی گیا ہوگا۔ گا کہا ہوگا۔ گا کہا ہوگا۔ گا کہا کہا گا کہا گیا ہوگا۔ گا کہا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گا کہا گیا گا کہا گا کہا ہوگا۔ گا کہا گا گا کہا گا کہ کا گا کہا کہا گا کہا

حضرت ابوہریہ گہتے ہیں اور ہمارارب فرمائے گا'آ وَاس بزرگی اور کرامت کی طرف جوہیں نے تہمارے لئے تیار کی ہے اور جس قدرتم کوخواہش ہو وہ لو یعنی خوب اچھی طرح دل جرکراس خواہش کو حاصل کرو۔اس کے بعدہم ایک بازار ہیں آ کیں گے جس کو ملائکہ نے اپنے پروں سے ڈھا تک رکھا ہوگا اور اس میں وہ سامان ہوگا جس کوآ تکھوں نے تعمی نہ ویکھا ہوگا اور نہ بھی کہ وہ اس بازار میں ہم کودی جائے گی اس بازار میں رہتے وشری ہوگا ، جس نعمت کوہم چاہیں گے وہ اس بازار میں ہم کودی جائے گی اس بازار میں رہتے وشری نہیں ہوگا ۔ اس بازار میں اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملا قات کریں گے اس موایت میں ہوگا بات ہوگیا ہو ہم سے ہماری یویاں ملا قات کریں گی اور کہیں گی مبارک اور شاو مانی ہوگیا بات ہے تہارا حسن محال اس وقت تی زیادہ ہوگیا جس وقت تم ہمارے پاس سے گئے تھے پس ہم لوگ اپنی وجمال اس وقت تی زیادہ ہوگیا جس وقت تم ہمارے پاس سے گئے تھے پس ہم لوگ اپنی جو یوں کے جواب میں کہیں گئ آج ہم نے اپنے رب جبار کے ساتھ ہم شینی کا فخر حاصل کیا بی اور ہم اس تبدیلی کے لائق ہیں جوہم میں یائی جارہی ہے۔(تری)

یعن ہمارے حسن و جمال میں جو تبدیلی ہوگئی ہے اس کے ہم مستحق ہیں کیوں کہ حضرت حق ہمارے حسن و جمال میں جو تبدیلی ہوگئی ہے اس کے ہم مستحق ہیں کیوں کہ حضرت حق تعالیٰ کے صحبت یا فتہ ہیں ٔ روایت بہت طویل ہے ہم نے مختصر ذکر کیا ہے نور کے منبروں کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر چمکدار ہوئگے گویا نور ہی کے بنے ہوئے ہیں۔

نے کہا آخرت میں اس کا نام یوم المزید کیوں ہوگا انہوں نے کہا اللہ تبارک وتعالی نے جنت میں ایک ایسا میدان رکھا ہے جو سفید مشک کا ہے جمع کے دن اللہ تعالیٰ کری پر جلوہ قلن ہوگا اور تمام میدان میں سونے کے منبر بچھائے جا میں گے ان منبروں میں جوا ہرات جڑے ہوئے چرا نبیا علیم الصلوۃ والسلام ان منبروں پر پیٹھیں کے پھر بالا خانہ والے آئیں گے اور مشک کے میدان میں پیٹھیں کے پھر اللہ تعالیٰ ان پر بچلی فرمائے گا اور کہے گا جھے ہے ما گوتم کو دیا جائے گا وہ کہیں گے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا کے تیری رضا مندی مطلوب ہے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا کا بندے عوض کریں گے۔ تیری رضا مندی مواجع ہے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم گواہ گا بندے عوض کریں گے۔ تیری رضا مندی ہی جا ہے تی ان اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم گواہ میں تم ہوگیا 'پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامندی ہی جا ہیں پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم گواہ نے سانہ کی آئی ہے کہیں جو کے دن کی مقدار قائم رہے گی بھروہ چیز ہٹائی جائے گی اور اس کے ساتھ تمام اہل مجائس اپنے اپ مقدار قائم رہے گی بھروہ چیز ہٹائی جائے گی اور اس کے ساتھ تمام اہل مجائس اپنے اپ مقامات پرلوٹ جائیں گے۔ (ابن الی شیبہ)

روایت طویل ہے ہم نے اس کو مختصر کردیا ہے۔

لڑکوں سے مرادوہ نابالغ بیجے ہیں جوقبل از بلوغ مربیکے ہوں گے سراٹھائے ہوئے بعنی جیسے کوئی کسی کاانتظار کرتاہے برتنوں سے مراد آنجور ہے ہیں۔



## موت' قبراوراس کےمتعلقات

﴿ الله جب موس کی کریم ﷺ نے قرمایا کہ جب موس کی کریم ﷺ نے قرمایا کہ جب موس کی دور تکانی ہے تو دوفر شنے اس کو لے کر چڑھے ہیں راوی نے اس موقعہ پراس روح کی فوشبو اور مشک کا ذکر کیا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے آسان والے کہتے ہیں زہین کی طرف ہے ایک یا کیزہ روح آئی ہے تجھ پر اور تے ہے جسم پر اللہ کی رحمت ہو جس جسم کوتو نے عبادت کیلئے آباد کیا تھا پھر اس روح کو اس کے رب کی طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالی فرما تا ہے لیجاؤ کی آفر کر اور ہے شک کا فرجب اس کی روح آئی ہے پھر راوی نے اس کی گندگی اور ناپاکی کا ذکر کیا اس روح کو آسان والے کی روح آئی ہے پس اس کو حضرت حق کی روح آئی ہے بیس اس کو حضرت حق کی بیس لے جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس کو آخر مدت تک کیلئے لے جاؤ حضرت کی بیس لے جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس کو آخر مدت تک کیلئے لے جاؤ حضرت ابو ہریں فرما رہے ہے تو تو سے تو تو کر وکھا یا ۔ ان کو ڈھا تک کی تھی حضرت ابو ہریں فرما نے کو خوا تک کر وکھا یا ۔ (سلم)

یعنی جس وقت سر کار ﷺ ذکر فرمار ہے تصوتواتے یقین کے ساتھ فرمار ہے تھے گہ گویااس بداوکوآ پاس وقت محسوں کررہے ہیں۔

انساری کی میت بیل نبی کریم انساری کی میت بیل نبی کریم ایک انساری کی میت بیل نبی کریم بیلی کے ہمراہ شریک ہوئے جب ہم قبر پر پنچاتو قبر تیار ہونے میں پچھ کسر باتی سخی آ پ بیٹھ گئے اور ہم اس قدر خاموش تھے گویا ہمارے سروں پر جانور بیٹھے ہیں ( بیٹی اس قدر خاموش اور بے میں وحرکت بیٹھے تھے کہ پرندے آگر چاہتے تو ہمارے سروں پر آ بیٹھے ) سرکار بھٹے کے ہاتھ میں ایک کسری تھی آ پ اس لکڑی سے زمین کوکر بدنے گئے پھر آ پ نے سراٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے بناہ مانگویہ کلمہ دویا تین مرتبہ فرمایا پھر ارشاو فرمایا جب بندہ مومن دنیا ہے علیجدہ ہوتا ہے اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے بعنی مومن کی موت کے مومن دنیا ہے علیجدہ ہوتا ہے اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے بعنی مومن کی موت کے مومن دنیا ہے علیجدہ ہوتا ہے اور آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے بعنی مومن کی موت کے

وقت اس کے پاس آ سان سے نورائی فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چہروں کے ساتھ آ فباب ہوتی ہیں میفراہ جنت کا کفن اور جنت کی خوشہوئیں ہوتی ہیں میفرشتے اس کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور ہندہ مومن کے سرکی جانب بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اطمینان والی روح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی ک طرف نکل ہیں روح اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک میں ہے یانی کے قطرے نکل آتے ہیں ملک الموت اس روح کو لیتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں اور کفن اور خوشبوؤں میں لپیٹ لیتے ہیں اور روح سے ایسی بہترین خوشبونگلتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بہترروئے زمین پریائی جاشتی ہو'رسول اللہﷺنے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر چڑھتے ہیں اور بیفرشتے دوسرے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ جماعت کہتی ہے کیا ہی یا کیزہ روح ہے فرشتے اس کا نام بناتے ہیں اور دنیا میں جس ایجھے نام ے اس کو یاد کیا جاتا تھا وہ نام بتاتے ہیں یہاں تک کہاس کی روح کووہ فرشتے آسان د نیا تک لے جاتے ہیں پھرآ سان کا درواز ہ کھلواتے ہیں اور درواز ہ کھول دیا جاتا ہے پھر ایک آسان ہے دوسرے آسان تک پہنچاتے ہیں اور جس آسان سے گذرتے ہیں اس آ سان کے فرشتے اس روح کو پہنچانے کیلئے اپنے سے اویر والے آ سان تک لے جاتے ہیں یہاں تک ساتوں آ سان تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے کا اعمال نامه علین میں لکھانو۔ (علمین سانویں آسان پرایک مقام ہے جہاں نیکوں کے اعمال نامے درج کرنے کے بعدر کھے جاتے ہیں )اوراس کوزبین کی طرف لوٹادو۔ زبین سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے اس زمین ہی میں ان کالوشاہے اور زمین ہی ہے ان کو آخری مرتبہ نکالوں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پھراس کی روح لوٹا دی جاتی ہے پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس سے کہتے ہیں تیرارب کون ہے وہ کہتا ہے رہ میرااللہ ہے پھر کہتے ہیں تیرادین کیا ہے وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں وہ پخص جوتمہاری ہدایت کیلئے تم میں بھیجا گیا تھا اس کو کیا سمجھتا ہے یہ کہتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ریکہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچا جانا پھر آ سان سے بکار نے والا یکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہالیں اس کیلئے جنت کا بچھونا بچھا دواور جنت کا لباس پہنا

رو اور جنت کی طرف ہے اس کیلئے دروازہ کھول دو فرمایا نبی کریم ﷺ نے جنت کی خوشبو ئیں اور جنت کی راحت اس کو پہنچتی ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس آیک نہابیت خوبصورت اور خوشبوو ؑ ں میں بسا ہواشخص آتا ہے اور کہتا ہے جھ کواس چیز کی بشارت ہوجو جھ کوخوش کرنے والی ہے ہے وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا بندہ مومن اس سے دریافت کرے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے بھلائی اور خیر ٹیک رہی ہے میشخص جواب دے گامیں تیرے نیک عمل ہوں بندہ کے گاالبی قیامت بھیج ویامت جلدی سے قائم کردے تا کہ میں اینے مال اور اہل وعیال کی طرف اوٹوں اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے کا فرکی موت کا ذکر فر مایا۔ جب کا فرکی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے وران کے پاس ٹامنے ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں وہ فر ماتے ہیں اے ضبیث روح خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔اس حکم کوہن کرروح جسم میں پھیل جاتی ہے پھراس طرح روح کو نکالتے ہیں جس طرح لوہے کی گرم تینخ کو یانی سے بھیکے ہوئے اون میں رکھ کر تھینچا جائے' پھراس روح کوفر شنے ٹاٹ میں لپیٹ کر لیجاتے ہیں اور اس ہے ایسی بد بونکلتی ہے جیسے کسی سری ہوئی مردار ہے نکا کرتی ہے فرشتوں کی جس جماعت پر پیفرشنے گذرتے ہیں اس روح کی خیاخت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا دنیا میں جو بدیر ین نام تھا اس سے اس کا تعارف کراتے ہیں جب آسان کا درواز و گھلواتے ہیں تو درواز ونہیں کھولا جاتا نبی کریم ﷺ نے اس موقعہ پر بيآيت پڑھي لا تفتح لهم ابواب السماء و لا يد حلون الجنة حتى يلج البحمل في سم الحياط الكي بعدالله تعالى فرمائ كاللك عامدً اعمال تحبین میں جوسب زمئینوں ہے نیچے ہے اس میں درج کر کے رکھ دو تحبین بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا فروں کے اعمالنا ہے رکھے جاتے ہیں پھراس کی روح کو بھینک دیا جاتا ہے تي كريم الله فك الرموقعد بريدا بيت برهي ومن يشرك بساله فك الما حر من السماء فتخطفه الطيرا وتهوى به الريح في مكان محيق فرشت ابر كوبثمات ہیں اور وہ سب سوال کرتے ہیں جومسلمان ہے *سکتے تتھے* ؤہ ہرسوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا بھرآ سان ہے ایک آ واز دینے والا آ واز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے

نیج آگ کا بچھونا بجھادواوردوزخ کی طرف سے ایک درواز ہ کھول دو پس دوزخ کی طرف سے درواز ہ کھول دیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھرنکل جاتی ہیں پھراس کی گرمی اور بواس کو پہنچتی ہے اس کی قبرکواس قدر رتنگ کیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھرنگل جاتی ہیں پھرائیک بہت ہی بدشکل اور بد بودار آ دمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھ کواس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے جو تجھ کورن نے پہنچانے والی ہے یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کا فراس سے بوچھتا ہے تو کون ہے تیرے چیزے سے برائی طبیک رہی ہے وہ کہتا ہے ہیں تیرے خبریت میں تیرے خبر ہوں۔ (احمد) خبیت عمل ہوں۔ (احمد)

کا فرکی موت کے ذکر میں ہم نے روایت کومختصر کر دیا ہے۔

روایت میں بول ہے کہ جب مون کی رور ایت میں بول ہے کہ جب مون کی روح تکاتی ہے تو آسان وزمین کے درمیانی فرشتے اس پررحت کی دعا کرتے ہیں اور ہر فرشنہ جو آسان میں ہے اس کیلئے رحمت طلب کرتا ہے اور اس کیلئے آسانوں کے درواز دوراز دیکھول دیئے جاتے ہیں اور کوئی دروزہ ایسانہیں جس کے محافظ بید عانہ کرتے ہوں کہ یا اللہ اس روح کو ہماری جانب سے گذرنے کی اجازت دیدے اور کافر کی روح کو اس سختی سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کی رکیس بھی تھینچ جاتی ہیں اور اس پر آسان وزمین کے درمیانی فرشتہ لعنت بھیجتا ہے آسانوں کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور ہر دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور ہر دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور ہر دروازے کے نگہبان خداسے دعا کرتے ہیں کہ اس روح کو ہمارے پاس سے نہ گذرنے دیا جائے۔ (احمد)

﴿ ﴾ ﴾ ۔۔۔۔ حضرت ابو ہر بریُّہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روٹ ہے فر ما تا ہے کہ نکل وہ کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی مگر نا گواری کے ساتھ' (جامع صغیر ) شاید کا فرکی روح مراد ہوگی کیوں کہ کا فر ہی کی روح کو جبراً نکالا جاتا ہے۔

M.... 18 M.... 18

# انبياءسالقين سيحظاب

وای سرحضرت الس نی کریم کی سے دریافت کیا اے مؤتی علیہ السلام کیا تمہارا ارب نماز پڑھتا ہے حضرت موئی علیہ السلام کیا تمہارا درب نماز پڑھتا ہے حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈروئیعنی ایسا سوال نہ کرواللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے دریا تعنی ایسا سوال نہ کرواللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موق تمہاری قوم نے تم سے کیا کہا؟ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا لہی تو تو خود ہی جانتا ہے یہی یو چھا ہے کیا تمہارار ب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دومیری نماز میں ان کو بلاک کردیتا۔ (ابن عساکر)

لعنی میری نمازیه ہے کہا ہے بندول کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہول۔

واو دعلیہ السلام نے اپنے برب سے خطاب کرتے ہوئے عرض کی الہی تھے اپنے بندوں میں داو دعلیہ السلام نے اپنے رب سے خطاب کرتے ہوئے عرض کی الہی تھے اپنے بندوں میں سے کون سابندہ زیادہ محبوب ہے تاکہ تیری محبت کے سب سے میں بھی اس سے مجبت کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے داؤ د مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے داؤ د مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جس کا اس کا قدم نہ المحت الموسی کی چھلنے رک کرنے لئے اس کا قدم نہ المحت الموسی کی چھلنے وری کرنے لئے اس کا قدم نہ المحت المواور وہ ایسا مستقل ہو کہ پہاڑا پی جگہ ہے اس کا مجبت کرتا ہواور میرے بندوں کو میرے بندوں کو دوست برگتا ہوں اور جو بچھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں اور جو بچھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہوں لیکن میں اور میری معلوم کی مدول کے اس کو بھی اس اسے میری تعمیں اور میری بناؤں ارشا ہوا اس کے سامنے میری تعمیں اور میری بناؤں ارشا ہوا اس کے سامنے میری تعمیں اور میری بناؤں ارشا ہوا اس کے سامنے میری تعمیں اور میری بناؤں ارشا ہوا اس کے بندوں کے تی اسامنے میری تعمیں اس کو تا بنائے میں اور میری گرفت کا ذکر کیا گروا ہے داؤ دعلیہ السلام میرے بندوں سے کوئی ایسامنی میں اس کو تا بت قدم کوئی ایسامنی میں دور کے باس کا حق دلانے کیلئے چلے گریہ کرمیں اس کو تا بت قدم رکھوں گا جس دن قدم میں مطاوم کی مدول کے رابن عماری

لیخی میرے بندوں کے سامنے میری رحت اور میری گرفت کا ذکر کروتا کہ ان

کول میں میری محبت پیدا ہوجائے جس دن قدم ہیسلتے ہوئے لینی قیامت کے دن۔

میں میری محبت ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے حضرت ابوداؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا الٰہی جو کس جنازے کے ساتھ قبر تک جائے اور یفعل محض تیری رضامندی کیلئے کرے اس کا کیا بدلہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایسے آ دمی کے جنازے کے ساتھ فرشنے جا کیس گے اوراس کی روح پر رحمت کی دعاء کریں گے پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کہا ہو ما مندی کے ساتھ فرشنے کے ساتھ فرشنے کہا ہو کہ میں اور مصیبت زدہ کے ساتھ ہندر دی کرے اوراس کو تفلی دے اوراس کا میٹا اسلام نے کہا ہو رضامندی کے لئے ہوتو اس کا بدلہ کیا ہے ارشاد ہوا میں اس کو تفلی کی کالباس عطا کروں گا اور میں منامندی کی غرض ہے کسی میٹیم اور ہیوہ کی سمر پرتی کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ارشاد ہوا تیری رضامندی کی غرض ہے کسی میٹیم اور ہیوہ کی سمر پرتی کرے اس کا کیا بدلہ ہے؟ ارشاد ہوا اس کو میں اس دن اپنے سایہ میں رکھوں گا جس دن سوائے میر ہے سایہ کے کہیں سایہ نہ ہوگائی اس کو میں اس دن اپنے سایہ میں رکھوں گا جس دن سوائے میر ہے سایہ کے کہیں سایہ نہ ہوگائی اس کا کیا بدلہ ہے ارشاد ہوا اس کے منہ کو جہنم کی لیسٹ سے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہب ہے اس کو کو ظراحی و اس کا کیا بدلہ ہے ارشاد ہوا اس کے منہ کو جہنم کی لیسٹ سے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہب ہے اس کو کو ظراحی و اس کا کیا بدلہ ہے ارشاد ہوا اس کے منہ کو جہنم کی لیسٹ سے بچالوں گا اور قیامت کے دن گھر اہب ہے اس کو کو ظراحی و اس کا کیا بدلہ ہے اس کو کھوں گا (این عساکر دیلی)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ابوسعید خدری ابوسعید خدری آئی کریم ﷺ موان و ایت کرتے ہیں کہ حضرت موئی نے برض کیا کہ الہی جب تواپیے بندہ موئی برد نیا کا دروازہ بند کرد ہوتو اس بر جنت کے دروازے میں ہے کوئی دروازہ کھول دیا کر۔ ارشاہ ہوا یہ تو میں نے کیا ہے اور جنت کو اس کے لیئے نیار کیا ہے حضرت موئی " نے عرض کیا الہی تیری عزت وجلال اور بلند مرتبہ کی قسم اگراس مومن کو دنیا میں اتن تکلیف دی جائے کہ اس کے ہاتھ پاؤل کا ث

دے جا ئیں اور منہ کے بل گھٹے اور یہ نکلیف بھی اس کی زندگی سے قیامت کے دن تک دیجائے اور پھراس کو جنت دیدی جائے تو میں اس میں مضا نُقہ نہیں جھتا' پھرعرض کیا اے رب جب تو کا فرکو دنیا عطا کرتا ہے تو گیا اس پر دوز خ کے درواز وں میں سے کوئی درواز ہو گھولتا ہے ارشا دہوا دوز خ تو تیار ہی کا فرکیلئے کی گئی ہے خضرت موٹی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تیری عزت وجلال اور تیری بلندی مقام کی شم اگر تو کا فرکو دنیا اور جو پچھاس میں ہے سب دے دے اور بیاس کی پندائش کے وقت سے لیکر قیامت تک رہے اور پھراس کی اٹھکا نہ دوز خ ہو تب بھی میں اس کیلئے کوئی بھلائی نہیں دیکھتا۔ (دار قطن کریکی)

مطلب یہ ہے کہ مسلمان کوئتنی ہی تکلیف پہنچ کیکن جنت اگزمل جائے تو سب تکلیفیں بھول جائے گا۔اور کا فر کوکتنا ہی آ رام مل جائے کیکن اگر دوز خ میں گیا تو سب بچے ہے۔

کو اللہ کے دوالقر نین کو وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی میں نے کوئی مخلوق جو مجھے تعالیٰ نے دوالقر نین کو وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت وجلال کی میں نے کوئی مخلوق جو مجھے سب سے زیادہ پہندہ ہو بھلائی اور معروف کے علاوہ بہیں پیدا کی اور میں عنقر بب اس کیلئے ایک نشان مقرر کر دوں گا جب ہم کسی شخص کود کھھو کہ میں نے نیکی اور بھلائی کے کا مول کو اس کا مخبوب بنا دیا اور اوگوں کے دل میں اس شخص کی طلب اور اس کی جانب رجحان بیدا کر دیا تو ہم بھی اس شخص سے مجبت کرنا اور اس کو دوست بنانا میں بھی اس تو مجب رکھتا ہوں اور اس کے اس کا مبغوض بنا دیا ہے اور اوگوں کو اس کی طلب اور نظاش کو مبغوض بنا دوں تو تم بھی اس سے دشمنی کرنا اور دوست بنادیا ہے۔ دوستی کرنا ور بھلائی کو میں نے اس کا مبغوض بنا دیا ہے اور اوگوں کو اس کی طلب اور نظاش کو مبغوض بنا دوں تو تم بھی اس سے دشمنی کرنا اور دوستی نہ کرنا وہ بیری مخلوق میں بدتر بن شخص ہے۔ (دیلی)

مطلب بیہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھے نیکی بیند ہے جس شخص کو نیکی محبوب ہوا دروہ شخص لوگوں کومجوب ہوا ورلوگ اس شخص لوگوں کومجوب ہوتو بیم بیری محبت کی علامت ہے اور جس کو نیکی ہے دشمنی ہوا ورلوگ اس سے نفرت کے نفرت ہوتا ہے نیکی کی محبت اور نیکی سے نفرت کرنے میں بھی چونگہ ان کی مشیت کو وظل ہے اس لئے فرمایا کہ میں محبوب بنا دول یا مبغوض بنا دول ایس اختلاف ہے۔

﴿ ٤ ﴾ ... حطرت ابو ہربرہ نی کریم عظ ہے روایت کرتے ہیں آپ نے

فر مایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی عزیر کو وحی بھیجی کہ اے عزیر علیہ السلام اگر بچھ کوئی تکلیف پہنچ تو میری مخلوق ہے شکایت نہ کیا کر کیونکہ مجھ کوبھی تیری جانب ہے اکثر مصائب پہنچ ہیں گئین میں اپنے فرشتوں ہے تیری شکایت نہیں کرتا۔ اے عزیر امیری نافر مانی اس قدر کر جس قدر میرے عذاب کی طاقت رکھتا ہوا ور مجھ ہے اپنی ضرور تیں اور حاجتیں اتنی طلب کیا کر جانے کیا کرنے اور میری گرفت ہے اس وقت تک بے خوف نہ ہو جب تک میری جنت میں داخل نہ ہو جائے ۔ حضرت عزیر اس وحی کوئ کر لرز گئے اور کیکیا اپنے اور کیکیا اپنے اور رکھیا اے عزیر اس وحی کوئ کر لرز گئے اور کیکیا اپنے اور رکھیا اے عزیر اور نہیں اگرتم نے نادانی ہے بھی میری نافر مانی کر لی تو میں اپنے تھم ہے معاف کر دول گا بیشک میں کریم ہوں۔ اپنے بندوں کوغذا ہے کرنے والا ہوں۔ (دیلی)

بندے کے گناہوں سے حضرت حق کو جوشکایت ہوتی ہے اس کواس روایت میں مصابیب سے تعبیر کہاہے حضرت عزیرؓ کی نبوت بھی مختلف فیہ ہے۔ یہودان کوخدا کا بیٹا کہتے تھے۔

﴿ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ حضرت انس سے روایت ہے قرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوں میں سے جو بندے صدیقین کے مرشبہ میں ہیں سے جو بندے صدیقین کے مرشبہ میں ہیں ان سے کہد و کہ وہ میرے معاملہ میں دھوکہ نہ کھا گیں میں ان پر اپنا انصاف اور عدل قائم کروں گا اور اگر قیصور وار ثابت ہوئے تو ان کوغذاب کروں گا اور غذاب کرنے میں ان کومین ظالم نہ ہو نگا اور میرے خطا کار بندوں سے کہد و کہ وہ میری رحمت سے ناامید نہ ہوں کوئی گناہ ایسانہیں ہے جس کا بخشد بنا مجھے بچھ بار ہو۔ (الاتحاف السدیہ)

تعنی میری طافت سے باہر ہو۔

﴿٩﴾ ﴿ الله تعالیٰ کے دونرت ابوالدرداء نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دھنرت عیسی کو وجی جمیعی اے میسیٰ بنی اسرائیل کی جماعت ہے کہد و جوشخص میر ک خوشنودی اور رضا مندی کی غرض ہے روز ہ رکھیگا میں اس کے جسم کوصحت اور تندرتی عطا کروں گا اور اس کے اجر کو بڑھاؤں گا۔ (دیلی ابوالینے)

﴿ ۱۰﴾ ۔۔۔۔۔ابومویٰ اشعریؒ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیسے میں کہ اللہ تعالیٰ نے میں کہ اللہ تعالیٰ فیسی بن مریم کی طرف وحی بھیجی اے عیسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اور میر ہے احکام کی حکمت اپنے نفس کو بتا اگر تیر نے نفس کو نفع ہوتو پھراو گوں کو نصیحت کرور نہ مجھ سے شرم کر۔(دیلی)

لعنی ہیلے خودممل کرو پھر دوسروں ہے کہو۔

﴿ الله َ .... حضرت ابو ہریرہ اُنی کریم ﷺ سے روات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف وتی ہیں جی اے میرے دوست اجمہارے اچھے اخلاق خواہ وہ کا فروں ہی کے ساتھ ہوں تم کوابرار کی جماعت میں داخل کردیں گے۔ میں یہ بات بہت پہلے کہد چکا ہوں کہ جس شخص کا خلق اچھا ہوگا اے اپنے عرش کے سامید میں جگہ دوں گا اورا پی جنت میں رکھوں گا اورا پی ہسائیگی ہے قریب کروں گا۔ (حکیم ترندی)

روایت میں خطیر ۃ القدس ہے ہم نے جنت ترجمہ کر دیا ہے۔

﴿ ١٣﴾ .... حضرت داؤ ڈی طرف وجی بھیجی اے داؤڈ قیامت میں ایک بندہ ایک ہی نیکی تعالیٰ نے حضرت داؤ ڈی طرف وجی بھیجی اے داؤڈ قیامت میں ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گااور میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیدوں گا حضرت داؤڈ نے عرض کیا۔اے رب وہ کونسا بندہ ہوگا؟ارشاد ہوا وہ مؤمن جو کسی این مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کیلئے دوڑ کر چلا اوراس کی خواہش بھی کہوہ حاجت مومن کی پوری ہوجائے خواہ اس سے وہ حاجت مومن کی پوری ہوجائے خواہ اس سے دہ حاجت مومن کی بیوری ہوجائے خواہ اس سے دہ حاجت مومن کی ہوری ہوجائے خواہ اس سے دہ حاجت نکلے یانہ نکلے۔ (خطیب ابن عساکز)

مطلب بیہ ہے کہ اس نے کوشش میں کی نہیں گی خواہ اس کے ہاتھ سے وہ حاجت پوری ہوئی یا نہ ہوئی ۔ گویا مومن کی حاجت پوری کرنے مین کوشش کرناایسی نیکی ہے جوتنہا ہی جنت میں لیجانے کی ضامن ہے۔

لیخی فقر کوآتاد کیھوتو مَوُ حَباً بِشَعَادِ الصَّالِحِیْن کَہوْد نیا کامتوجہ ہونا بھی ایک قسم کاعذاب ہے جب دنیا آتی ہے تواہیۓ ساتھ صد ہاپریشانیاں لاتی ہے۔

(۱۵) سے حضرت الس الله کی شہادت دینے ہیں کہ اللہ تھا اللہ کی شہادت دینے والے نہ ہوتے تو حضرت موئی علیہ السلام پروجی ہیجی کہ اگر لا الله الله کی شہادت دینے والے نہ ہوتے تو حضرت موئی علیہ السلام اگر وہ الوگ نہ ہوتے جو میری عبادت دینے والوں پر جہنم کو مسلط کر دیتا۔ اے موئی علیہ السلام اگر وہ الوگ نہ ہوتے جو میری عبادت کرتے ہیں تو میں نافر ما نوں کو ذرا مہلت نہ دیتا۔ اے موئی علیہ السلام مال لاتا ہے وہ میرے نزدیک تمام مخلوق میں اگرم اور عزت دار ہے اے موئی علیہ السلام مال باپ کی نافر مانی کا ایک کلم بھی تمام زمین کے ذروں سے زیادہ وزنی ہے حضرت موئی نے باپ کی نافر مانی کا ایک کلم بھی تمام زمین کے ذروں سے زیادہ وزنی ہے حضرت موئی نے عرض کیا ماں باپ کو یوں جواب دے۔ کوش کیا ماں باپ کو یوں جواب دے۔ کوش کیا ماں باپ کو یوں جواب دے۔ کوش کیا ماں باپ کو یون جو بار جب کسی خدمت کیلئے اس کو بلا نمیں تو انکار کرے۔ (ایونیم) کوش کیا میں دور بی موزی دور کا میں دور بی موزی دور کا میں دور بی موزی دور کی دور بی موزی دور کیا کہ موزی دور بی موزی بی موزی دور بی بی موزی دور بی موزی دور بی موزی دور بی موزی بی موزی دور بی موزی بی موزی دور بی موزی بی می موزی بی می موزی بی موزی بین موزی بی موز

تعنی نیک بندول کی وجہ سے گنہگار محفوظ میں۔

الله الله تعالی نے حضرت الس نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے حضرت ہوی ہیں ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ الله تعالی نے حضرت ہوی ہیں ہے وہ بندے ہیں کہ اگر مجھ ہے پوری جنت طلب کریں تو میں ان کو دیدوں اور اگر دنیا میں ہے ایک کوڑے کا غلاف طلب کریں تو میں ان کو نہ دول ہیاں وجہ ہے نہیں کہ میں ان کو ذلیل سمجھتا ہوں بلکہ میں طلب کریں تو میں ان کو نہ دول ہیاں وجہ ہے نہیں کہ میں ان کو ذلیل سمجھتا ہوں بلکہ میں جا ہتا ہوں کہ آخرت کے واسطے اپنی کرامت اور بخشش کا ذخیرہ جمع کروں۔ میں ان کو دنیا

ے اس طرح بچا تا ہوں جس طرح کوئی چرواہا اپنی بگریوں گوخطرنا کے جنگل ہے بچا تا ہے۔
اے موں میں نے جوفقراء کوا غذیاء کامختاج بنایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ میر حزانے ان کیلئے نگ ہیں یا میری رحمت میں فقراء کو گنجائش نہیں ہے بلکہ میں نے اغذیاء کے مال میں فقراء کیلئے ایک حصہ مقرر کیا ہے کہ اثنا حصہ کہ جس کی گنجائش اغذیاء کے مال میں ہے۔ اس سے میرا مقصد ہیں ہے کہ اغذیاء کی آز مائش کروں کہ وہ کس طرح اس فرض کو پورا کرتے ہیں جو میں نے فقراء کیا جان کی مال میں حصہ مقرر کیا ہے اے موسی اگر اغذیاء اپنے فرض کو پورا کریں گئے تو میں اپنی فشتیں ان پر پوری کرونگا اور دنیا میں ایک کے بدلے میں دس گنا دول گا اے موٹ تم فقراء کے لئے خزانے بن جاؤ اور کزور کیلئے قلعہ بن جاؤ۔ اور فریا دکرنے والے کے فریا درس بن جاؤ تو میں تحق میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا اور تنہائی میں تمہارار فیق والے کے فریا درس بن جاؤ تو میں تحق میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا اور تنہائی میں تمہارار فیق بن جاؤں گا اور رات اور دن میں تمہارای جفاظت کروں گا۔ (ابن نجار)

ہوئی چیزوں سے نیچنے والوں سے بہتر کئی نے قرب عاصل نہیں کیااور میری عبادت کرنے والوں میں سے اس سے بہتر کسی نے عبادت نہیں کی جومبر بے خوف سے رویا۔ (قصائی)

لیمنی اللہ کے کام کرے والوں میں شیجے وہ ہے جس نے دنیا ہے بے رعبتی کی اور قرب تلاش کرنے والوں میں شیجے وہ ہے جس نے میری حرام کی ہوئی پیزوں سے پر ہیز کیا اور عبادت کرنے والوں میں عبادت کاحق اس نے اوا کیا جومیر بے خوف سے ڈرسے رویا۔ اور عبادت کرنے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عبال نی کریم پیلی ہے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام ہے خوکونہیں دیکھ سکتے کیونکہ مجھے نے حضرت موئی علیہ السلام ہے جمعے کوئی رطب ویا بس دیکھ سکتا ہوزندہ ہے ہیں کہ ایا ہے موئی علیہ السلام تم مجھے کوئی رطب ویا بس دیکھ سکتا ہونہ تک ہے جسم پر انے وہ تحصر نہ نہیں دیکھ سکتا جوزندہ ہے جس کے جن کی آئیسیں نہ تو مریں گی اور نہ جمھے کوئی رطب ویا بس دیکھ سکتا ہونگے۔ ( تحبیم تر نہ تی

مطلب سے کہ دنیا میں کوئی نہیں و مکھ سکتا۔

﴿ ٢١﴾ ۔ . . . . حضرت ابن عباسٌ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا اے موسیٰ! قیامت میں جو میرا بندہ بھی مجھ سے ملاقات کر ہے گا میں اس کے اعمال کی تفتیش کرونگا مگر پر ہیز گاروں ہے مجھے شرم آتی ہے۔ میں ان کی عزت کرونگا اور ان کی بندگی کو زیادہ کرونگا اور ان کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کردوں گا۔ ( تکیم ترندی )

﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ ٢٢﴾ الله حضرت حسن بصريٌ سے مرسلاً روایت ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے دب انسان آپ کاشکریہ کیونکرا داکرسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کا کسی نعمت کو رہم بھیا کہ بیغمت میری طرف سے ہے بہی شکر ہے۔ (ترندی) لیعنی میرے احسان کاشکر یہی ہے کہ ہر نعمت کومیری جانب سے سمجھے۔

بنارہ سے کے کہ دوثلث دیوارگر گئی۔ حضرت داؤڈکوارشادہوا کہ یہ سجد تمہارے ہاتھ ہے تمام نہیں ہوگی۔ یہ کر حضرت داؤڈکو کو تخت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم غم نہ کر و رہے سجہ تمہارے لا کے سلیمان کے ہاتھ پر پوری کر دی جائے گی۔ پس حضرت داؤدکی دفات کے بعد حضرت سلیمان نے اس کی تغییر کو پورا کیا۔ جب متحد کی تغییر ختم ہونے کے قریب تھی تو حضرت سلیمان نے اس کی تغییر کو جو کیا اور بہت ہے جانور ذرائح کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان ایم نے میرے گھر کی تغییر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے تم مجھ سے طلب کر ویعنی ما گؤکیا ما تگتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین با تیں عرض کیس۔ ایک تو طلب کر ویعنی ما گؤکیا ما تگتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین با تیں عرض کیس۔ ایک تو سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ہے بعد کی کواس جیسی سلطنت کا متحق قر از نہ دیا جائے۔ تیسر سلطنت ایسی عطا کر کہ میر ہے بعد کی کواس جیسی سلطنت کا متحق قر از نہ دیا جائے۔ تیسر سیکہ جوثی اس متحد بیاں نماز پڑھنے کے علادہ اور برگھنہ ہواس کو سیاسی میں نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کوتو قع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گیں۔ دوبا تیس میں نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کوتو قع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی جائے گیں۔ دوبا تیس میں نے تم کو دیدیں اور تیسری کے متعلق تم کوتو قع دلائی جاتی ہے کہ وہ قبول کر لی حائی ہوں گئی ۔ (طبر انی فی الکیبیر) روایت ذراطو میں تھی ہم نے اس کو خضر کردیا ہے۔

آیت الکری نازل فرمائی۔(ابن ابی حاتم اابوالشیخ) مینی آیت الکری میں وہی اوصاف بیان فرمائے جونیندا وراونگھ سے خدا کی پاکی ظاہر کرتے ہیں۔(کلاتاُ نُحُذُهُ سِنَةٌ وَ کلانَوُم) نداللہ کونیند آتی ہے اور نداسے اونگھ آتی ہے۔

﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ من كعب ﴿ بَيْ كريم ﴾ ﴿ عند روايت كرتے ہيں كه حضرت آ دم عليه السلام كافقد بهت لمباتھا 'سر پر بال بهت تھے اور شر مرگاہ كوڑھا نكتے تھے 'پس جب ان سے خطا سرز دہوئی تو جنت سے نظاس حال میں كه پر بیثان ادھرادھر بھا گئے تھے اس حالت میں وہ ایک درخت نے پاس پہنچے۔ درخت نے ان كے بال پکڑ ليے اور ان كورک ليا اور ان كے رب نے ان كوركارا۔ اے آ دم كيا مجھ ہے بھا گنا چا ہتا ہے حضرت آ دم نے عرض كيا نہيں بلكہ تير ہے ہے شرم كی وجہ ہے بھا گنا ہوں اے رب! جو پچھ میں نے كيا اس كی وجہ سے زمین برا تارد ہے۔ ( فرائلی مختر ا)

روایت کو مختصر کردیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جنت سے نکلتے وقت پریثان تھے۔ درخت نے بال پکڑ لئے۔حضرت حق نے پکارا آ دم نے معذرت کی اور عرض کیا جو خطا ہوگئ اس کی وجہ سے زبین پر بھیج دے۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اللہ تعالی ہے عرض کیا اے میرے دب جھے حضرت ابراہیم اور اسحٰق اور یعقوب کی مثل بناد ہے اللہ تعالی نے فر مایا۔ ابراہیم کو میں نے آگ میں ڈال کر آز مایا۔ اس نے صبر کیا اور اسحاق کو ذرج کے ساتھ آز مایا اس نے صبر کیا اور یعقوب کو بلا میں بنتا کیا ہیں اس نے صبر کیا اور ایمی )

حضرت داؤ د نے مرتبہ کی بلندی طلب کی تھی۔ رب العالمین نے فر مایا بیمرا تب مختلف امتحانات پرموقو ف ہیں اس روایت میں ہجائے حضرت اساعیل کے ذرخ کے حضرت ایکن کانام ذکر کیا ہے بیمسئلیا ختلافی ہے۔

و ۲۸ کی سے مسرت ابن عباس نبی کریم کی کے اللہ اللہ مالک خفرت موکی علیہ السلام ایک خفس کے بیاس سے گذر ہے جو کسی نکلیف سے مصطرب تھا حضرت موکی اس کی صحت اور عافیت کے لئے دعافر مانے گئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی سے فر مایا اس کی صحت اور عافیت کے لئے دعافر مانے گئے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی سے فر مایا اس کا اضطراب اور اس کے نفس کی بھوک میر کے کا اضطراب اور اس کے نفس کی بھوک میر کے لئے ہے اور یہ جس حالت میں تم اس کو دکھے رہے ہوئیں دن میں اس برکئی مرتبہ نگاہ ڈالنا ہوں اے موسی کی بیاتم کواس کی فر ما نبر داری پر تعجب ہوتا ہے تم اس کو تکم دوتا کہ بہتے ہمارے لئے دعا کرے۔میر بے بزد یک ہردن میں اس کی دعا نمیں مخصوص اثر رکھتی ہیں۔ (ابونیم)

مطلب ہیہ ہے کہ اس کی ہے چینی میری محبت میں ہے اور میہ خاص بندہ ہے اس کی دعا ئیس مقبول ہیں ۔

عجب پیدا ہو گیا لینی امت کوزیادہ دیکھ کریہ خیال ہوا کہ میری امت کا کوئی مقابلہ

نہیں کرسکتا بڑے اوگوں کی اتن ہی بات بھی ناپسند ہوئی اوراس پرعتاب فر مایا۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بی بن زکریا نے اپنے رہے میں کہ حضرت بی بی اوگ بھھ زکر یا نے اپنے رہ سے عض کیا اے رہ بھی کولوگوں کی زبان سے محفوظ کر دیے بھی اوگ بھی کو برانہ کہا کریں۔ حضرت حق نے ارشاد فر مایا یہ تو وہ بات ہے جو میں نے اپنے لئے بھی نہیں کی تیری لئے میہ چیز کیوں کر ہوسکتی ہے کوئی میرے لئے بیٹا کہنا ہے کوئی میرے لئے اولا د ثابت کرتا ہے کوئی گہتا ہے کوئی بھے کہنا ہے حضرت کرتا ہے کوئی گہتا ہے کوئی بھے کہنا ہے حضرت کے لئے ایک کے کہنا ہے حضرت کے لئے کے ایک کردے میں آئندہ اس میں کا سوال نہیں کروں گا۔ (ویلی ) کے کہنا ہے حضرت کے لئے کا سوال نہیں کروں گا۔ (ویلی )

الله الله الله الله الله وجهه نبي كريم الله وجهه نبي كريم الله وجهه نبي كرائم الله وجهه نبي كرائم الله وجهه نبي كرائم الله و حضرت داؤ و پر وجي بيمجي كها ب داؤ و دنيا كي مثال الي بي بيم دار كهاس پر كتے جمع ہوجا ئيں اوراس كو هينجيس بركياتم اس بات كو پسند كرتے ہوكة م بھي كتوں ميں شامل ہوكر اس مردار كو هينجو اے داؤ د اعمدہ غذا كيں اور نرم كيڑ ے اور لوگوں پر رعب و دبد به ان باتوں كے ساتھ آخرت كا تواب نبين جمع ہوسكتا ۔ (ديمی)

مطلب ہے کہ دنیا کاعیش اور طومت آخرت کے اجروثو اب میں کی گاموجب ہے۔

الا سے محضرت ابو ہریرہ نی کریم کی اے پروردگار تیرے ہیں کہ حضرت کون علیہ السلام نے حضرت جی تعالیٰ سے سوال کیا اے پروردگار تیرے بندوں میں سے کونسا بندہ زیادہ پر ہیزگار ہے؟ ارشادہ ہوا جو خدا کا ذکر کر تار ہے اور اس کوفراموش نہ کر سے۔

پر حضرت موی نے کہا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ راہ یا فتہ کون ہے؟ ارشاد فر مایا جو ہدایت کی پیردی کرے۔ حضرت موی نے کہا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ واجہ نے ہوا ہے نفس کو تکم دیتا ہے جوا ہے نفس کو تکم کے ساتھ جمع کرنا چا ہتا دیتا ہے جسم کا علم سے پید نہیں بھرتا اور جو تما م لوگوں کا علم اپنے علم کے ساتھ جمع کرنا چا ہتا ہے حضرت موی نے عرض کیا سب بندوں میں عزیز پر ترکون سابندہ ہے؟ ارشاد فر مایا جو انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرد سے حضرت موی نے عرض کیا تیرے بندوں میں کونسابندہ ہے ندوں میں کونسابندہ سے زیادہ غی ہے ارشاوفر مایا جو پچھ دیا جائے اس پر راضی رہے۔ حضرت موی نے کہا سب سے زیادہ غی ہو ایا جو رہ عالم کو دیا جائے اس پر راضی رہے۔ حضرت موی نے کہا

آ پ کے بندوں میں سب سے زیاد و نقیر کون ہے ارشا دفر مایا جو شخص مسافر ہو۔ (ابن عسائر) بیعنی سفر میں جو تنگدست ہواس کا فقر بہت اہم ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ حضرت موں کے اللہ تعالی سے عرض کرائے ہیں کہ حضرت موی نے اللہ تعالی سے عرض کیا اے میرے رب میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ یہ بات مجھے معلوم ہوجائے کہ آ ب اپنے بندوں میں سے کس بندے سے محبت کرتے ہیں تا کہ میں بھی اس سے محبت کرتے ہیں تا کہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ اللہ تعالی نے فرمایا جب تو میرے کس بندے کو دیکھے کہ مجھے کہ بخترت یاد کرتا ہے تو یہ بچھ لے کہ میں نے اس کوتو فیق دی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب تو میرے کس بندے کو دیکھے کہ وہ میراؤ گرنہیں کرتا تو یہ بچھ لے کہ میں اے میں اے میں اے میں اے میں اے ایک میں اے مین اے ایک میں اے مین اے ایک میں اے ایک میں اے ایک میں اے ایک میں ایک مین اے ایک میں اے ایک میں اے ایک میں اے مین اے کہ میں اے ایک میں اے مین اے ایک میں اے مین اے ایک میں اے ایک میں اے ایک مین اے ایک میں اے ایک مین ایک مین

﴿٣٣﴾ ﴾ مسحضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں حضرت یونس بن متی کو د بکھ رہا ہوں کہ ان پر دوجا دریں ہیں اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کی آ واز پہاڑوں میں ؓ کو نج رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرمارے ہیں۔ کیُبکک (دارقطنی)

عالم کشف میں حضرت بونس علیہ السلام کونج کرتے ہوئے ملاحظ فر مایا ہے۔

الم اللہ اللہ اللہ کہ حضرت ابن عباس نبی کریم ﷺ سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ہارہ ون کے دوائر کے مجد میں قندیلیں روشن کیا کرتے سے قندیلوں کوروشن کرنے کیلئے آسان سے آگ آ تی تھی ۔ ایک دن آگ کے نازل ہونے میں نا خیر ہوئی تو لڑکوں نے دنیا کی آگ سے ان قندیلوں کوروشن کر دیاان کے اس فعل پرآگ آسان سے نازل ہوئی اوران دونوں لڑکوں کو جلانے گئی مضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آسانی آگ لیا کہ کوئی وقی ہوئی آگ اللہ کون کو جلاری ہے تو وہ آگ بجھانے گئے حضرت موئی نے بچار کر کہا کہ ہارون ان کو چھوڑ دے خدا تعالی کا حکم ان میں نافذ ہونے والا ہے اللہ تعالی نے حضرت موئی کو وہی تھیجی۔ دی خدا تعالی کا حکم ان میں نافذ ہونے والا ہے اللہ تعالی نے حضرت موئی کو وہی تھیجی۔ اسے میر سے خم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کہ جو میر سے حتی اور جو میر سے دشمنوں میں سے میر سے ختی ان کے ساتھ کیا کہ ہوتا ہوگا۔ (دیان)

یعنی اس پر قیاس کرلو جب دوستوں کے ساتھ میری گرفت کا یہ حال ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ کیا ہوگا' تھم کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی قندیلوں کو دنیا کی آگ ہے کیوں روثن کیا۔

﴿٣١﴾ ....حفرت السُّ نبي كريم على سے روايت كرتے ہيں كه حفرت یعقوب علیہ السلام کے ایک دینی بھائی <u>نتھے</u> انہوں نے ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا اے بعقوب تمہاری آ تکھیں کیوں جاتی رہیں اور تمہاری کمر کیوں جھک گئی؟ انہوں نے جواب دیا آئکھیں تو حضرت یوسٹ کے ٹم میں رونے ہے جاتی رہیں اور کمر بن یا مین کی وجہ ہے وہری ہوگئی۔اس گفتگو کے بعد حضرت جبرئیل حضرت بعقوب کے باس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپکوسلام کہتاہے اور فرماتا ہے کہتم کومیری شکایت میرے غیروں نے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی 'حضرت یعقوب نے کہا میں توائے احوال اور اینے عم کاشکوہ اللہ ہی ہے کرتا ہوں جرئیل نے کہااے بعقوب! تم جو پچھ شکوہ کرتے ہوا ہے وہ جانتاہے حضرت یعقوب نے کہاا ہے میرے دب مجھ پررحم فر ما' میری بینائی جاتی رہی میری کمر جھک گئی'میرے بھول میرے مرنے ہے پہلے لوٹا دے تا کہ میں ان کوسونگھ لول پھر میرے ساتھ جو تیراارا دہ ہووہ بورا کر۔ پھر جبرئیل آئے اور کہااللہ تعالیٰتم کوسلام کے بعد کہتا ہے تم کو بشارت ہوا ورتمہارے دل کو فرحت ہو مجھے اپنی عزت اور جلال کی شم اگر وہ دونوں مر چکے ہو نگے تو میں ان کوزندہ کر دول گا' تو مساکین کو کھانا کھلا یا کرتمام بندوں میں ہے مجھ کوسب سے زیادہ انبیاء اور مساکین پیند ہیں۔تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں ہواتمہاری آ تکھیں کیوں گئیں تمہاری کمرکیوں دہری ہوئی اور پوسٹ کے بھائیوں نے بیر کات کیوں

تم نے ایک دفعہ ایک بکری ذرج کی تھی تمہارے پاس ایک مسکین بیتم جوروزے سے تھا آیا اورتم نے اسے کھانانہیں کھلایا۔ حضرت یعقوب نے اس کے بعد بیطریقہ اختیار کیا کہ جب کھانا کھانے کاارادہ کرتے تو ان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا کہ مساکین میں سے جو کھانے کاارادہ رکھتا ہودہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھائے۔ (حاکم بہتی ) مساکین میں سے جو کھانے کاارادہ رکھتا ہودہ یعقوب کے ساتھ کھانا کھائے۔ (حاکم بہتی )

نے جب آ دم کو پیدا کیا تو ان کی اولا دسے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے بعض کو بعض سے افضل اوراعلیٰ دیکھا اورانہوں نے ایک جانب چکدارنور دیکھ کر دریافت کیا اے رب بیکون شخص ہے اللہ تعمل اور انہوں نے ایک جانب چکدارنور دیکھ کر دریافت کیا اے دب ہی آخر ہیں بیٹ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'بیتمہارے صاحبز اور احمد ہیں یہی اول ہیں یہی آخر ہیں بیپ شفاعت قبول کی جائے گی بیدوہ ہیں۔ (مساکر)

یعنی تمہاری بیدعامیں نے قبُول کر لی اوراس کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اولا دمیں ہے بھی جو بید عاکر ہے گااس کی دعا بھی قبول کرون گا۔

سے خطا کا وقوع ہوگیا تو انہوں عرض کیا یا اللہ میں تجھ کو گھر ﷺ کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم نے محمد ﷺ کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فر مایا تم نے محمد ﷺ کو کس طرح پہچانا حالا نکہ میں نے ان کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آ دم نے عرض کیا اے میرے رب جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تو نے مجھ میں اپنی روح بھو کی تو میں نے اپنا سراٹھایا اور عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوا کہ جس کو آپ نے دیکھا ہوا کہ جس کو آپ نے سے میں نے یہ بچھ لیا کہ جس کو آپ نے دیکھا لا آلیہ اللہ اس سے میں نے یہ بچھ لیا کہ جس کو آپ نے د

ا پندیدہ اس کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے تا م کی طرف منسوب کیا ہے وہ یقیناً آپ کی مخلوق میں آپ کے نزدیک زیادہ پہندیدہ کے جاتو میں نے تمہاری خطابخشدی اگر محمد ﷺ کو پیدائہ کرتا۔ (ابن عساکر)

المعدین کے جالیں آ دمیوں کے ہمراہ حضرت موئی علیہ السلام کے شکر پرحملہ کر کے ان کو اوٹ لیا۔ حضرت موئی علیہ السلام کے شکر پرحملہ کر کے ان کو اوٹ لیا۔ حضرت موئی نے ان پر بدد عائی اورعرض کیا المہی معد نے میر کے شکر کولوٹا ہے اللہ نعائی نے ان کی جانب وی بھیجی کہا ہے موئی اان پر بدد عائہ کروان کی اولا دمیں نی ای بیدا ہو نے والا ہے جو بشیر ونذ پر ہوگا اور میر ابرگزیدہ ہوگا اور ان میں سے امت مرحومہ ہوگی جو محد بھی کی امت ہوگا۔ وہ اللہ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے گی اور اللہ تعالی ان سے تھوڑے کی پر راضی ہوجائے گا اللہ تعالی ان کو جنت میں کلمہ لا اِلْہِ اللّٰه کی وجہ سے تھوڑے کی بیت ہوگی اس کے سکوت میں دانش ہوگی۔ اور اس کی گویائی میں حکمت ہوگی اور اللہ تعالی کرے گا ، کیوں کہ ان کا نبی محمد بھی بن وائش ہوگی۔ اور اس کی گویائی میں حکمت ہوگی اور ایک قریش کے وہ دانش وحکمت کا استعمال کرے گا۔ اس کی امت بہتر ین لوگوں میں سے یعنی قریش سے نکالوں گا جو ہاشم قریش کا برگزیدہ ہوگا۔ وہ خیر در خبر ہوگا خوراس کی امت کے ساتھ بھرے گی۔ (طرانی)

معدنی کریم ﷺ کے آباؤاجداد میں ہے ایک شخص کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں اس کے آ دمیوں نے حضرت مویٰ نے بدد عاکا اس کے آ دمیوں نے حضرت مویٰ نے بدد عاکا ارادہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پر دمی ہے ہمراہیوں پر حملہ کردیا۔ حضرت مویٰ نے ان پر دمی ہجی کہ اس کی اولا دہیں رحمۃ للعالمین نبی آخرالزماں ﷺ پیدا ہونے والے ہیں اس لئے بدد عالیں احتیاط سے کام لو۔

﴿ الله ﴾ .....حفرت الى بن كعب الله بن كريم ﷺ به دوايت كرتے ہيں كه جب حفرت سليمان بن داؤ دعليه السلام نے بيت المقدس كي تقيير شروع كي تو اس كى ديواري قائم نہيں ہوتی تقييں الله تعالىٰ نے وحی بھیجی اے سليمان تم نے مسجد میں ایسی زمین شامل كرلى ہے جو سجد كی نہيں ہے اس كو ذكال دو تب تقمير قائم رہ سكتی ہے۔ (عقیل)

د وسری روایتوں میں ہے کہ حضرت داؤڈ نے کسی مکان کوائل کے مالک کی بلا

ا جازت منجد میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ سے منجد کی تعمیر کمکس نہ ہوتی تھی۔ جب حضرت سلیمان پروحی آئی تو انہوں نے اس مکان کے مالک کومنہ مانگی قیمت دے کر اس مکان کوخریدلیا۔

﴿ ٣٢﴾ ﴾ .... ابوسعیدخدری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام نے بیت اللہ میں قیام کیا۔تو کہاالٰہی تو برعمل کرنے والے کواس کا اجرعطا فر ماتا ہے تو مجھے بھی میراا جردے۔ارشاد ہوا جب تونے میرے گھر کا طواف کر لیا تو میں نے تیری مغفرت کردی ٔ حضرت آ دم نے عرض کیا سیجھا در زیادہ سیجئے ۔ فر مایا تیری اولا دہیں ہے جو اس گھر کا طواف کرے گا اس کی بھی مغفرت کردی جائے گی۔حضرت آ دم نے عرض کیا سیجھ اور زیادہ سیجئے ۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا مس کی وہ طواف کرنے والے بخشش کیلئے دعا کریں گے اس کوبھی بخش دونگا ۔فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ شیطان عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ایک گھاٹی میں کھڑا ہوااوراس نے کہاالہی مجھ کوتو نے دارفنا میں بھیجدیااورمیراٹھ کا نا جہنم کو بنا دیا اور تو نے میرے دشمن آ دمؓ کو دیا جو کچھ دیا' مجھے بھی کچھ دیجئے جس طرح اس کو آ ب نے دیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا نو آ دم کود کیھے گا اور وہ بچھ کونہیں دیکھے گا۔اس نے عرض کیا کیچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوااس کے دل پر وسوسہ کی تخصے طاقت ہوگی اس نے کہاالہی اور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا جن رگوں میں خوں جاری ہوتا ہے تو بھی خون کے ساتھ ہررگ میں تھس سکے گا۔ پھرحضرت آ دم نے درخواست کی اے رب تونے اہلیس کو جو بچھے دیا ہے اس کے مقابلہ میں مجھ کوبھی دے۔اللہ تعالیٰ نے فِر مایاتم کسی نیکی کا ارادہ کروگے تو ایک نیکی لکھدوں گا خواہتم وہ نیکی نہ کرو۔حضرت آ دمؓ نے کہا سچھاور زیادہ سیجئے ارشاد ہوا گناہ کا ارا دہ کر کے گناہ نہ کرو گے تب بھی ایک نیکی تکھیڈوں گا۔حضرت آ دم نے کہااورزیادہ سیجئے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا ایک بات میرے لئے اور ایک تیرے لئے اور ایک میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے اور ایک بات میری جانب سے تیرے لئے فضل ہے میرے لئے جو بات ہے وہ بیر کہ میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور تمہارے لئے جو بات ے وہ بیر کہ اگرتم ایک بیٹی کرو گے دس لکھی جائیں گی اورمشترک بات بیرے کہ تیری جانب سے دعا اور میری جانب ہے دعا قبول کرنا اور میری جانب ہے فضل بیہ ہے کہتم استغفار

### کرو گے ۔تو میں تمہاری مغفرت کروں گااور میں غفوررجیم ہوں۔(دیمی)

#### **\$....\$**....**\$**

## عبرت وموعظت

﴿ ایک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بڑھا یا نور ہے اور نارمبری مخلوق ہے بعنی اس نور کے سبب نار سے محفوظ رہے گا۔

﴿٢﴾....مير کے بغير تجھے کوئی چارہ نہيں سوتو اپنے چارے کيلئے عمل کر بعنی جب مجھ کونظرا ندازنہيں کرسکتا تو مجھے راضی کرنے کی فکر کر۔(دیمی)

﴿ ٣﴾ الله تعالیٰ فرما تا ہےا ہے نخاطب کیا تو نے س میت کولکڑیوں پرنہیں و یکھا۔ ( دیمی ) یعنی اگر جناز ہے دیکھیے ہیں تو اپنے بھی مرنے کا خیال رکھ۔

﴿ ٣﴾ ﴾ الله تعالى فرما تا ہے اگرتم ميرى رحمت جا ہے ہوتو تم ميرى مخلوق پر

رتم کرو۔ ﴿۵﴾.....اللّٰہ تعالیٰ فر ہا تا ہے جس شخص ہے میں بغض رکھتا ہوں اس کے ہاتھوں ایسے شخص ہے بدلہ لیتا ہوں کہاس ہے بھی بغض رکھتا ہوں بھران دونوں کو دوزخ میں داخل کرونگا۔ (دیمی)

لیعنی ایک دشمن کو دوسرے دشمن کے ہاتھوں تناہ کراتا ہوں حالاں کہ دونوں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔(طبرانی نے مفترت جابڑے روایت کی ہے)

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے دنیا کوخطاب کر کے فرمایا جومیری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کر۔ (دیمی) بعنی دین کا خیال رکھود نیا تمہارے پیچھے پیچھے خادمہ بن کرآئے گی۔ ﴿ ۷﴾ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کومخاطب کر کے فرمایا۔ میرے دوستوں کے لئے کڑوی ہوجا۔ (دیلی)

اللّٰہ کے دوستوں کو دنیا بدمزہ اور کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

﴿ ٨﴾ .....مبرا و وبندہ خوش حال ہو جو اسلام میں بوڑ ھا ہوا اور اس نے شرک نہیں کیا۔( دیلیں )

﴿ ٩﴾ .....حضرت ابن عَباسٌ نبی کریم ﷺ ہودایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بیشک ہیں نے مومن کے لئے اس کی موت کے بعداس کے مال میں ہے ایک شرکت مقرر کر دیا ہے اس مال کی وجہ ہے اس کی خطا کیں معاف کرنیا ہوں اور مومن مرد اور مومن عور توں کو رتوں کو اس کیلئے دعا گو کردیتا ہوں اور اس کے ان عیبوں کو چھپالیتا ہوں جن کاعلم میرے خصوص بندوں کے سوااگر اس کے متعلقین کو ہوجا تا تو وہ اس کو بھینک دیے۔

(ابن مروجه ٔ دیلمی ٔ ابن نجار )

یعنی وصیت مال کے تیسرے جھے میں مقرر کردی ہے۔ اس وصیت سے فائدہ مرنے کے بعد بیہ ہوتا ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں جن مسلمانون کواس وصیت سے فائدہ پہنچا ہے وہ اس کیلئے دعا ،مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وصیت کی برکت سے اس کی پردہ یوشی کرتا ہے۔

﴿ وَ اللّٰهِ مِنْ حَصْرِت عبداللّٰهِ بن يسرُّنَى كريم ﷺ سے روایت كرے ہیں جو محض اپنے ون كوشر وغ بھى بھلے كام ہے كرتا ہے اور ختم بھى بھلے كام پر كرتا ہے تو اللّٰه تعالىٰ اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے نیک كاموں كے درميانی وقت كاكوئی گناہ اِس پرند كھو (طبرانی نسيا مقيدی)

مطلب بیہ ہے کہ دن کی ابتداءاور انتہا اگر کسی نیک کام پر ہوتو درمیان حصہ کی خطائیں نظرانداز کردی جاتی ہیں ۔

﴿ الْ ﴾ ..... حضرت عبدالله بن عباسٌ نبی کریم ﷺ و ایت کرتے ہیں کہ الجیس ملعون نے حضرت حق کی خدمت میں عرض کیا اے میر ہے رب تو نے آ دم کوز مین پر اتارا ہے اور تو جا نتا ہے کہ اب ان کیلئے کتا ہے جسمی جیسی جا گیگی اور رسول بھی بھیجے جا کیں گے تو ان کی کتابیں کیا ہو تگی اور رسول کیسے ہو نگے ؟ حضرت حق نے فر مایا ان کیلئے فر شنے بھیجوں گا اور ان ہی میں سے بعی بیدا کروں گا اور کتابیں ان کی تو رات و بھیل زبور فرقان ہو تگی المیس نے عرض کیا میری کتاب کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا تیرا لکھنا گو دنا اور تیرا پر اسم الله نہ پڑھی تیرا پڑھنا اشعار اور تیرے رسول کا این و نبوم اور تیرا کھانا جس کھانے پر بسم الله نہ پڑھی تیرا پڑھی الله نہ پڑھی

جائے' اور تیرا پینا ہرنشے کی چیز اور تیرا صدق جھوٹ اور تیرا گھر حمام اور تیرا جال عورتیں اور تیرامؤ ذن گانے بجانے کے آلات اور تیری مسجدیں بازار۔ (طبرانی)

گودنا کا فروں میں ایک رسم ہے کہ کوئی سوئی سے بدن گود کراس میں رنگ بھرا کرتے ہیں۔اشعار سے مراد وہ اشعار جن میں جھوٹ بولا جائے کا بمن وہ لوگ جوغیب ک خبریں بتایا کرتے ہیں' تیزاصد ق یعنی تیرائے بولنااصل میں جھوٹی با تیں ہیں۔

الک دوسری روایت میں ہے شیطان نے عرض کیا الٰہی تو نے اپنی تمام کلوق کیلئے رزق کے اسباب پیدا کئے ہیں میرارزق کیا ہے؟ ارشاد ہوا جس کھانے پرالٹد کا نام نہ لیا جائے وہ تیری خوراک ہے۔ (ابواشخ )

﴿ ٣ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہر پر ہؓ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ اپنے غلام کواپنے ہے اوپر کے درجے میں دکھے کرعرض کرے گا۔ اے میرے رب میراغلام مجھے ہے اوپر کے درجے میں ہے؟ ارشاد ہوگا ہاں میں نے جھے کو تیرے عمل کے موانق بدلہ دیا ہے اور اس کے موافق جزادی ہے۔ (طبرانی)

یعنی بہاں آتا اور غلام کوکوئی امتیاز نہیں یہاں تو ہر شخص کا مرتبہ اس کے نیک اعمال کے موافق ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جواولا دآ دم کے رزق اوران کی روزی پرمقرر کئے گئے ہیں فرما تا ہے جس بندے کوئم دیکھو کہ اس کو صرف ایک ہی فکر ہے یعنی دین کا تو اس کے رزق کا آسانوں اور بندے کوئم دیکھو کہ رزق کا تران کی رزق کا آسانوں اور زبین کوضامن بنا دوا اور جس بندے کوئم دیکھو کہ رزق کو تلاش کرتا ہے تو وہ عدل پر چاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرواور اس پر آسانیاں بہم پہنچاؤ اور جس شخص کو ان دونوں باتوں کے خلاف پاؤتو اس کواس کی خواہش کے درمیان چھوڑ دو پھروہ جو کچھ ہیں نے اس کیلئے ککھدیا ہے اس سے او پرکوئی درجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ (ابونیم)

لیعنی یا تو صرف د مین کافکر ہواور رزق کی تلاش ہے بے نیاز ہو یا حلال کی روزی تلاش ہے بے نیاز ہو یا حلال کی روزی تلاش کرتا ہوتو ایسے بندوں کی ایداد کا وعدہ ہے لیکن جس کونہ تو دین کی فکر ہواور نہ حلال وحرام کا امتیاز ہو بلکہ محض رو پہیکما نامقصود ہوتو اس کواس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اس روایت کو بیہال مختصر کر دیا ہے بخاری کے الفاظ عنوان نمبر (۱۱) میں درج ہو چکے ہیں' مطلب بیہ ہے کہ کثر ت فلل کی وجہ ہے جب میں کسی کو دوست بہنالیتا ہوں تو پھر اس کیلئے وہی کرتا ہوں جواس کے حق میں اچھااور بہتر ہوتا ہے۔

﴿ ١٨﴾ ﴿ حضرت ابوہررہؓ کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں ہے بندوں کے قلوب میں میری معرفت کی بہتیان کا اندازہ میرے مرتبے سے لگایا جا تا ہے بندہ ندمیری شکایت کرے اور ندمیرے احکام کی تعمیل میں سستی کرے اور ندمیری فرماں

برداری میں کس سے شرمائے۔( دیلمی ) لیعنی جس کے دل میں جتنی میری قدر ومنزلت ہوگی ای قدر میری معرفت ہوگی اور قدر منزلت کا بتیجہ یہ ہے کہ دکھ در دمیں شکایت نہ ہواورا دکام بجالا نے میں شرم اور سستی نہ ہو۔

﴿ ١٩﴾ ﴾ ۔۔۔۔۔ حضرت زید بن ارتم علی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیں نے تین باتوں میں اپنے بندوں کیلئے خاص رعایت کی ہے۔ میں نے گیہوں اور جوکو خراب کرنے والا آیک جانور پیدا کیا ہے اگراس کو پیدانہ کرتا تو لوگ غلہ کے خزانے جمع کر لیتے اور مرنے کے بعد جسم کا خراب ہونا اور پھولنا پھٹنا مقرر کیا ہے ورنہ کوئی وست کو فن ہی نہ کرتا۔ اور غمز دہ کے خم کوسلب کر لیتا ہوں ورنہ اس کو بھی تسلی وصرنہ حاصل ہوتا۔ (ابن عساکر)

غلہ میں جانورے مرادشا یدئمرئمری ہوگی اگرئمرئری کا خوف نہ ہوتا تو لوگ غلہ جمع کرتے رہنے اور فروخت نہ کرتے ۔غمز دہ کے غم کواگر دور نہ کیا جاتا تو رویتے روتے انسان مرجاتا۔

﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ ٢٠﴾ ﴿ لَمَا تَا ہِ عَاجِرَ ہُو گئے اوران کی وسعت میرے لئے نا کافی بلاشک آسان وزمین میری گنجائش سے عاجز ہو گئے اوران کی وسعت میرے لئے نا کافی ہوگئی۔ گرقلب مومن میری گنجائش کیلئے وسیع ہے۔ (احمہ)

العنی مبری محبت قلب مومن کے سواکہیں نہیں ساسکتی۔

حضرت جائ ؒ نے کیا خوب فر مایا ہے

پرتو حسنت نکنجد ورز مین دآ سال درحریم سینه جیرانم که چول جا کردهٔ

حضرت حق کاارادہ جب کسی شے کے وجود کے ساتھ متعلق بُوجائے پھراس کے

موجودہونے میں دیر کہاں۔

بعنی بوں تو ہڑ خض عاجزی ہے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے اور سب ہی دعا ئیں حضرت حق تک بہنچی ہیں لیکن رزق کی کمی کے متعلق جو بندہ عاجز انداور بلک کر دعا کرتا ہے اس کی دعا پہنچنے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔

﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ ﴿ ٢٣﴾ مام احمرٌ نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندوں کی تمثال یعنی تصویر نہ بناؤ۔ (احمہ)

' ۲۲۴۔ دیلمی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے جسیا کرے گا ویسا ہی تیرے ساتھ کیا جائے گالیمنی جبیبا کرے گا ویسا بھریگا۔

یعنی روزی کمانے کیلئے جو کام کرے گاوہ کام کافی نہ ہوگا۔

﴿٢٦﴾ ﴿ ٢٦﴾ ﴿ ٢٢﴾ ﴿ من الله بعض الله جمرية الورحفرت النس بني كريم ﷺ مروايت كرتے جي كہ اللہ تعالى فرما تا ہے جھے سے بورھ كركون تخى ہوسكتا ہے بيس بندوں كى ان كے بچھونوں بيس كہ اللہ حلاح حفاظت كرتا ہوں گو بيا انہوں نے ميرى نا فرمانى بى نہيں كى اور مير ہے كرم كى بيشان ہے كہ بيس نو به كرتا رہتا ہے بيشان ہے كہ بيس نو به كرتا رہتا ہے اور بيس قبول كرتا رہتا ہے اور بيس قبول كرتا رہتا ہوں كے والے كى تو به ورواز مے كو كھنكھ فايا اور بيس نے نہيں كھولا ۔ كس نے مجھے ہے ما نگا اور بيس نے اس كے سوال كو قبول نہيں كيا ۔ كيا بيس تخيل ہوں جو بندہ مجھے

بخیل سمجھتا ہے۔( دہلمی ) مطلب میہ ہے کہ کیوں مجھ سے مایوں ہوکرمیری شکایت کرتا ہے یا میرےعلادہ غیرے مانگتا ہے۔

روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائے گا ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرمائے گا ہے ابن آ دم! میری مشیت ہے تو جو کچھ چا ہتا تھا وہ کیا کرتا تھا اور جونعتیں ہیں نے تجھ پر کی تھیں ان ہے ہی میری نا فرمانی پرتو نے قوت حاصل کی تھی اور میری تو فیق اور میری تو فیق اور میرے میرے احسان کی وجہ سے تو میر نے فرائض کوا داکرتا تھا لیس میں زیادہ سختی ہوں کہ تو میر ہے ساتھ خیر کی ساتھ نیکی کرے اور تو نے گناہ کرنے کو اپناحی سمجھا میری جانب سے تیرے ساتھ خیر کی ابتدا ہوئی ہے اور میر اشر یہی ہے کہ تو جو پھے کی گرا یا ہے اس کا بدلہ تجھ کو دوں اور میں تجھ سے اس بات میں راضی ہوں جس بات میر تو مجھ سے راضی ہو۔ (ابونیم)

﴿٢٨﴾ ﴿ ٢٨﴾ ﴿ ٢٨﴾ ﴿ ٢٨﴾ ﴿ مَنْ الله عَلَى عَبِاللَّ نِي كَرِيم ﷺ ہے دِواَيت كرتے ہيں كہ الله تعالىٰ فرما تا ہے ابن آ دمٌ جنت كوآ گ كے مقابلہ ميں پسند كراورا ہے اعمال كوضائع نه كرو ورنهاوند ھے منه آگ ميں ڈالديا جائے گااوراس ميں ہميشہ يڙار ہے گا۔ (رافق)

﴿ ٢٩﴾ ﴿ ٢٩﴾ ﴿ ٢٩﴾ ﴿ ٢٩﴾ ﴿ مِن مَا تَا اللهُ عَلَى مَرَيم ﷺ ہے روابت کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جس شخص نے میری مخلوق میں ہے کسی ایسے کمزور کیساتھ بھلائی کی جس کا کوئی کفایت کرنے والانہیں تھا تو ایسے بندہ کی کفایت اور کفالت کا میں ذمہ دار ہوں۔ (خطیب)

سربی بنت معود نین کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں جب کسی جنازے کی نماز پڑھا کروتو میت کی بھلائی اوراس کے مل خیر کا ذکر کیا کرو۔اللہ تعالی فرما تا ہے جن کاموں کی بیشہادت دے رہے ہیں میں ان اعمال میں ان کی شہادت قبول کرتا ہوں اور جن اعمال کو بیٹیس جانے ان کی مغفرت کردیتا ہوں۔(دیلی)

﴿٣١﴾ ..... حضرت ابو ہر برہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں جب کوئی مومن مرجاتا ہے اور پڑوسیوں میں ہے دوخص یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس مرنے والے کے اعمال میں سوائے خیر کے اور بچھ ہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کواس کے خلاف علم ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے ان دونوں پڑوسیوں کی شہاوت میرے بندے کے حق میں قبول کرلواور میرے بندے کے حق میں قبول کرلواور میرے علم کی بات مچھوڑ دو۔ (ابن نجار)

لیعنی اگر چہ ہم جانتے ہیں کہ گئنهگار تھالیکن دومسلمانوں کی شہادت کی وجہ ہے۔ مغفرت کرتے ہیں ۔

سر ابو ہری ہی کہ اللہ تعالی کے طرف دیکھ کرنے میں کر ایم بھے ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو بیدا کیا تو اس کی طرف دیکھ کرفیز مایا مجھے ابنی عزت کی قسم مجھے نہیں نازل کر وں مگرا بنی بدترین مخلوق میں۔ (ابن عساکر) عام طور پراچھے بندوں کو دنیا کم ملتی ہے۔

اور جمعرات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کر دیتا ہے مگر ان دومسلمانوں کو نہیں بخشا جو اور جمعرات کو اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت کر دیتا ہے مگر ان دومسلمانوں کو نہیں بخشا جو آپس بیس ناراض ہوں۔ اللہ تعالی فیرماتا ہے ان کو چھوڑ دوجیتک مید دونوں صلح کریں (ابن الہہ) کو بین کی دنیاوی معالمہ براگرا کے نے دوسر کے کو چھوڑ دیا ہوتو ان کی مغفرت سلح اور ملایت کے کیلئے موتو ف کردی جاتی ہے۔

ملاے تک کیلئے موتو ف کردی جاتی ہے۔

سرات کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت ابن عمر نبی کریم کی سے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت حق کی جناب ہیں عرض کیا اے پروردگار یہ کیابات ہے کہ تیرے بندہ مومن سے دنیا اپنے دامن سمیٹ لیتی ہے اور بلا میں اس کی جانب متوجہ رہتی ہیں۔ حالا نکہ وہ مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کا تو اب ظاہر کر دیا جائے جب بلائکہ نے مومن کا اجروثو اب دیکھا تو عرض کیا اللی اب اس چیز ہے جو دنیا میں اس کو پہنچے کچھ ضرر نہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا آئے دب تیرے کا فر بندے پر دنیا خوب فرخ ہوئی ہے اور بلا کیں اس پر کم متوجہ ہوتی ہیں عالا نکہ وہ کفر کرنا ہے حضرت حق نے فر مایا اس کا بدلہ بھی ظاہر کرد یا جائے۔ چنا نچہ جب فرشتوں نے کفاروں کا انجام دیکھا تو عرض کیا جو پچھکا فرکو ماتا ہے وہ اس کیلئے نافع اور جب فرشتوں نے کفاروں کا انجام دیکھا تو عرض کیا جو پچھکا فرکو ماتا ہے وہ اس کیلئے نافع اور مفید نہیں ہے۔ (ابر نیم)

الیعنی دنیا کی تکالیف اس ثواب کے مقالبطے میں جومؤمن کوملتا ہے سب بھے ہے اور کافر کو جوعذاب ہونے والا ہے اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب نعمتیں بھے ہیں اور نہ ہونے کے برابر جس ۔

ہے۔ دوایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سے دوایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تراز وکوا تنا بڑا پیدا کیا کہ اس کے دونوں پلڑے آسان وز مین کے برابر ہیں فرشتوں نے

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

عرض کیا۔اے رب ہمارے اسے بڑے پلڑوں میں کیا چیز تولی جاسکتی ہے؟ حضرت حق نے فر مایا جس چیز کو میں جا ہمکتی ہے؟ حضرت حق نے فر مایا جس چیز کو میں جا کیگی اور اللہ تعالیٰ نے صراط کو کلوار ہے تیز پیدا کیا تو فرشتوں نے عرض کیا۔اے رب اس پر ہے کون گذر سکے گا اللہ تعالیٰ نے فر مایا جس کو میں جا ہوں گاوہ اس پر ہے گذر سکے گا۔ (دیمی)

سر ابندہ ہے۔ دوایت کرتے ہیں کہ مہاجر کے مل پرستر در جے نصنیات ہے اور عالم کے مل کو عابد کے مل پر ستر در جے نصنیات ہے اور عالم کے مل کو عابد کے مل پر ستر در جے فضیلت ہے اور جا میں کا ظاہر ستر در جے فضیلت ہے اور پوشیدہ ممل کو ظاہر کا مل پرستر در جے فضیلت ہے اور جس کا ظاہر اور باطن دونوں ہرابر ہوں اس پر اللہ تعالی اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فر ما تا ہے یہ بندہ واقعی میرابندہ ہے۔ (دیلی)

﴿ ٣٤﴾ حضرت اسامہ بن زید ٹبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تیا مت کے دن ہرآ کھے روقی ہوگی محروہ آ کھے جو اللہ تعالی کے خوف سے رونے والی ہواوروہ آ کھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھوڑی گئی ہواوروہ آ کھے جو جرام چیزوں کو دکھے کر بند ہوجاتی ہے اور وہ آ کھے جو اللہ کی راہ میں رات کو جا گئی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے رفخر کرتا ہے اور فر ما تا ہے دیکھو میرے بندے کو میری طاعت میں مشغول ہے اس کے جسم پر فخر کرتا ہے اور فر ما تا ہے دیکھو میرے بندے اور میری رحمت کی توقع پر مجھے بکار ہا ہے تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔ (رافق)

الله کی راه سے مراد جہاد ہے۔

﴿ ٣٨﴾ .....حضرت انسُّ نبی کریم ﷺ ہوائی ہے روایت کرتے ہیں کہ تمام اعضاء کے مقالبے میں زبان کو سخت ترین عذاب ہوگا کر بان کیے گی اے رب نونے جسم کے کسی عضو کو اتنا عذاب نہیں کیا جتنا مجھے کیا اللہ تعالی فرمائے گا تجھے ہے ایسی بات نگلتی تھی جو مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی تھی اور خون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی قسم تجھے کو تمام مغرب تک پہنچ جاتی تھی اور خون ریزی کا سبب بن جاتی تھی مجھے اپنی عزیت کی قسم تجھے کو تمام اعضاء سے زیادہ عذاب کرونگا۔ (ابولیم)

مطلب بیہ ہے کہ زبان کے نقصانات زیادہ ہیں اکثر جُھُڑ ہے اور خون ریزی زبان چلانے سے ہوتی ہے۔ ﴿٣٩﴾ ... حضرت ابو ہرریہ ہی کہ یم کے جواب میں کہ جب کوئی بندہ تمین مرتبہ اے رب اے رب کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں فرما تا ہے لبید ک عبدی اے بندے میں حاضر ہوں پھر جس کیلئے جا ہتا ہے جلدی کرتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے تا خیر کرتا ہے ۔ (دیلی)

مطلب رہے کہ جواب تو ہرا یک کوماتا ہے باتی حاجت پوری کرنے میں تعجیل اور تا خیر ریدان کی مشیت اور مصلحت پر موقوف ہے۔

﴿ ٢٠﴾ ﴾ ۔۔۔ حضرت آبو ہر بر ہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ مرتا ہے اوراس کے قریب تر پڑوسیوں میں سے تین آ دمی اس پر خیر کی گواہی دیتے ہیں تو القد تعالیٰ فر ما تا ہے میں نے اپنے بندوں کی شہادت ان کے علم کے مطابق قبول کرلی' اور جو کچھ میں جا نتا ہوں اس کو میں نے بخشد یا۔ (احمہ)

یعن نیکیوں کاعلم پڑوسیوں کوتھا۔اس میں ان کی شہادت قبول کر لی اور گنا ہوں کو میں جانیا تھا ان کو میں نے بخشد یا۔حضرت انس کی روایت میں چار پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر (۲۲) میں ایک روایت گذری ہے اس میں دوئی کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ چار پڑوسی شہادت دیں چار نہ ہوں تو تمین ہی گواہ ہوں۔ تمین نہ ہوں تو دوہی کی گواہی ہے کام ہوجائے گا۔بشرطیکہ گواہی دینے والے انجھے بندے ہوں۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ۔ ۔ ۔ ۔ حضرت ابوا مامہ "نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا قرض ادا کروے گا۔ اور جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہوتی ہے اور وہ مرجاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت میں اس سے فرمائیگا کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ہے نبدے کاحق نہیں لوزگا پس اس کی نیکیاں قرض خواہ کو دلوادی جائیں گا اور اگر نیکیاں اس کی طرف منتقل کردئے واراگر نیکیاں اس کی طرف منتقل کردئے جائیں گا ہے۔ (طرانی حاکم)

ہوں ہے۔۔۔ جھنرت عبدالرحمٰن بن ابی بکڑنی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ قیامت میں ایک مقروض کولایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے او گوں کے مال کس چیز

میں تلف کیے بیوض کرے گاالٰہی تو جا ساہے جور و پیدمیں نے لوگوں سے لیا تھااس میں سے کچھ جل گیاا در کچھ غرق ہو گیااللہ تعالیٰ فر مائے گا آج میں تیرا قرض چکا دوں گا چنانچہاس کی جانب سے قرض چگا دیا جائے گا۔ (طبرانی)

﴿ ٣٣﴾ ﴾ .... حفرت ابوالطفیل اور حفرت حذیفہ بن اُسید الغفاری نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب عورت کے رحم میں نطفہ قرار یا تا ہے توایک چلہ گزرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور دریا فت کرتے ہیں کہا ہے رب کیا لکھا جائے بیشقی ہے یاسعید پی اللہ تعالیٰ جوفر ما تا ہے وہ لکھتے ہیں اور اس کے عمل اس کی حیثیت اس کا نصیب اس کا رزق اور اس کی اجل بیسب لکھنے کے بعد اس کا غذ کو لپیٹ دیا جا تا ہے اور اس کا غذ میں نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کی کی جاتی ہے۔ (احمد سلم ابو عواندا ہن حیان)

﴿ ٣٣﴾ ﴾ ..... حضرت عا بَنْتُهُ بَنِي كريم ﷺ عن روايت كرتى بين كه مال باپ كے نافر مان ہے تاہے ہوا ہے كہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ على اللہ وار سے كہا جو جا تا ہے جو جا ہے كر بھى اللہ تعالى كہنا ہے۔ جو جا تا ہے جو جا ہے كر بيس تيرى مغفرت كردول گا۔ (ابونيم) يعنی اللہ تعالى كہنا ہے۔

روی کے بعد کہتا ہے اے رہ یہ تیری تقدیراور تیری قضا ہے ہوا ہے تو بی میری گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے رہ یہ تیری تقدیراور تیری قضا ہے ہوا ہے تو نے ہی میری قسمت میں لکھدیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو نے کیا ہے تو جانا تھا تو نے ادادہ کیا تو نے کوشش کی اور میں اس پر تجھ کوعذاب کرونگا اور جب کوئی بندہ گناہ واقع ہونے کے بعد یول کہتا ہے اللہ میں نے زیادتی کی میں نے خطاکی میں نے ظلم کیا جو پھھ کیا میں نے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میں نے تیرے لئے مقدر کردیا تھا۔ میری قضا سے ہوا میں نے تیری قسمت میں لکھدیا تھا۔ میں اس گناہ کو معاف کردونگا اور جب نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے میں نے بیٹمل کیا میں نے تیری مددی اور جب نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے میں نے بیٹمل کیا میں نے تیری مددی اور جب نیکی کرنے کے بعد کوئی بندہ کہتا ہے میں نے بیٹمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تیری مددی اور بعد کی کی تو فیق دی اور تو نے میری مددی اور بعد کی کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو نے بیٹمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تو نے بیٹمل کیا ۔ ہونے نے ادادہ کیا تو نے بیٹمل کیا ۔ ہونے نے ادادہ کیا تو نے بیٹمل کیا۔ ہونے نے ادادہ کیا تو نے نے بیٹمل کیا۔ ہونے نے ادادہ کیا تو نے نے بیٹمل کیا۔

﴿ ٢٩ ﴾ .... حضرت موی یا عیسی نے حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ جھے ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت موی یا عیسی نے حضرت رب العزت سے عرض کیا۔ آپ اپنی مخلوق سے باراض ہوتے ہیں تو اس کی خوش ہوں تو اس کی علامت کیا ہے اور جب آپ اپنی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی فشانی ہے ۔ حضرت حق نے ارشاد فر مایا میری رضامندی کی نشانی ہے ہے کہ مخلوق کی تھیسی کے وقت ان پر بارش کروں اور خوات کی تھیسی کے وقت بارش کوروک دوں اور زمام حکومت مخلوق کے محصد اراور پر دبارلوگوں کے ہاتھ ہیں سپر دکروں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام سخی لوگوں کے جوالد کروں۔ اللہ تعالی نے فر مایا میری خفلی اور غصے کی علامت ہے کہ کھیتی کا نے کے وقت بارش برساؤں اور خیاتی کرنے کے وقت بارش کوروکدوں اور زمام سلطنت بیوتو فوں کے سپر دکردوں اور زمام سلطنت بیوتو فوں کے سپر دکردوں اور بیت المال اور مال غنیمت کا انتظام بخیلوں کے حوالے کردوں۔ (سبتی خطیب)

نست الاخير (وما علينا اللا البلاغ

**数....数**....数